

| ر ح                          | نام كتاب وكرميا                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ستدرسول الله المنطقية        | آقائے نامدار صنت مح                                                                         |
| ومنرت ولانا محقر زكرتا متدفي |                                                                                             |
| واعسلى الترمراتب.            |                                                                                             |
|                              |                                                                                             |
| را ممرصاحب زاد عده           | باهتمامحضرت الحاج الحافظ صغيم                                                               |
|                              | كتابت رياض الحرساع                                                                          |
|                              | تعدادگیاره سو (۱۰۰۱)                                                                        |
|                              | سنهطباعت باراول ربیج الاول والا                                                             |
| مراحسان القرآن والعلى النبق  | ناستر شعبه نشرواشاعت مدرم                                                                   |
| تر داد گاردن لائو ۵۰۰۰م ۵۰۰  |                                                                                             |
|                              | اس مبارك رساله كى دستيا                                                                     |
|                              |                                                                                             |
| · 941-14- 4741 47            |                                                                                             |
| -411-6449414                 | (P) كمتبر الحرمين، المحد ملازه. أردو بازار، لابحد                                           |
| LYDYYDD                      | اداره اسلامیات، انار کلی، لا مور                                                            |
| ZYYAYZY                      | کمترسیدا ممدشهید، اردو بازار، لابهور                                                        |
| ZYYYOYY                      | کمتیرقاسمید،اردوبازار، لایمور                                                               |
| - CYYMYYA                    | و مکتبر رها نیر، اردو بازار ، لا بهور                                                       |
| · 11 - 14 4 6 4. V           | فري كتب فانه كرايي                                                                          |
| - 41 - 47 47 471             | نم زم بیلنزر، کراچی                                                                         |
| -41-41474                    | رو) مشربیت العلم کرای                                                                       |
| · 1 - 1 1 1 2 4 V            | وارالاشاعت كراجي                                                                            |
| 946 JUN 94 - 14.             | (۱۱) ملتبر امدادید، ملیان                                                                   |
| · 11- 1444 106               | (۱۷) منتبر رسیدید، کوئر استان این این از الا کیا اداره تالیفات این این بیرون بوم والا کید ، |
|                              | 10/10 12. 2/10 10/10                                                                        |

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ مِن الرَّحِيةِ فِي اللهِ السَّمِ اللهِ الرَّحِيةِ فِي اللهِ مِن الرَّحِيةِ فِي حبيبه الكريمِ والحمد لله ربّ العالمين اللهم صلّ وسلّم دائما ابدا على حبيبه الكريمِ وعلى إله وصحبه اجمعين

## المراث مقالي

| مفخر | نام مضاسن                         | منبرخار | منور | نام مضامن                          | نمبرخمار |
|------|-----------------------------------|---------|------|------------------------------------|----------|
| ۲۲   | عطارنسيت وخلافت واجازت            | 14      | ٣    | فهرست معناسن                       | 1        |
| ۲۲   | لقب شخ الحديث                     | IA      | ^    | وص ناشر                            | Y        |
| 10   | باركا وخليل كاايك وعطياجا زيسللات | 19      | 9    | بيش لفظ                            | ۳        |
| 10   | بعت سلوك لين كى ابتدار            | p.      | 14   | خصوصيات رساله                      | 4        |
| 10   | نكاح ، اولاد                      | FI      | 14   | مقرمه                              | ٥        |
| 74   |                                   |         | i    | 8                                  | 4        |
| 70   | عنرالترمقبولية مجيوبي             | 77      | 19   | ولادت باسعادت                      | 4        |
| ۳.   | اتباع مُنت ومثق رسول              | 24      | 19   | عقیقہ، تسیہ                        | ٨        |
| 77   | عادات                             | ra      | 19   | قطب وقت امام رباني رعالي الطلقانين | 9        |
| ٣٢   | ناز                               | 74      |      | کے دریارس رسائی                    |          |
| 77   | ماه میادک کا ایتمام دروزه)        | 76      | 19   | بچین، نشونما                       | 1.       |
| 77   | हर्ट्ये (र्ट्डा)                  | rn      | ۲.   | حفظ، ابتدائي تعليم                 |          |
| 77   | مج مبروركيلتے اسفار               |         |      | ابتداء مديث باك ددوره مديث شريف    | 11       |
| 77   | بجرت مرمنة الرسول الملي           | ۳.      | 71   | منددر و ترسي نسبت رشير كاظهور      | 14       |
| 14   | لفت المحموب حقيقي                 | ١٣١     | 77   | تصنیف و تالیف                      | 10       |
| P4   | تذكره مرض الوصال وكيفيت زع        |         | 77   | سلافليليس بعيت وسلوك               | 10       |
| FA   | تجمیزو کفین ۲۷ نماز جنازه         | 22      | 22   | فنائيت                             | 14       |

| ر والم  | 0 60 | V. |
|---------|------|----|
| ناس     | 0    | 7  |
| A 000 a | -    | 1  |
| -       |      |    |

| مفخ | نام معناس                             | نمبرخار | معق        | "ام مطاسن                            | منبرغار |
|-----|---------------------------------------|---------|------------|--------------------------------------|---------|
| ٥٣  | على الاعلان تبليغ كاحكم               | 04      | r9         | مبشرات                               | 74      |
| 24  | ایزاء رسانی می ابتداء                 | 01      | <b>1</b> 9 | الختام                               | 40      |
| 24  | نبى كرم م المنطقيق كا ثابت قدى        | 09      | 44         | ر نقشتر نسب میارک                    | 14      |
| ۵۵  | صحابه كاتكاليف برداشت كرنا            | 4.      | 4          | وَكُرُمُ الرك سِيرالكوسِين عِنْفِينَ | P4      |
| ۵۵  | صبشه کی بیلی اوردوسری بجرت            | 41      | 44         | اسم میارک                            | MA      |
| 04  | شعب إلى طالب كاواقعم                  | 74      | 44         | نسب مبارک                            |         |
| 24  | كالتب معابره كاداقعر                  | 45      | 44         | ولادت باسعادت                        | 1       |
| 04  | ابتلارسے بخات                         | 44      | 44         | آپ کا نشوونما                        | 1       |
| 04  | عام انحسزن                            | 1       | 1          | شق صدر                               | 1 1     |
| 04  | اطراف مكترس تبليغ                     | 44      | 44         | بچین میں مصائب                       | 1       |
| 04  | سفرطائف                               |         |            |                                      | 1 1     |
| OA  | ضابطه عطاياع وحجل                     | 44      | 44         | I .                                  | 1 1     |
| 4.  | معراج نبوي                            | 49      | 49         | نكاح اوّل                            |         |
| 41  | من القصير (اشعارقصيره برده)           | 4.      | 49         | آپ کی اولاد                          | 45      |
| 44  | الجرت في ابتداء                       | 61      | 49         | اولاد كا دارغ مفارنت                 | 44      |
| 45  | كفارمطرف بنى كرم كوشهيد كرنے كامنصوب  | 14      | 4          | خلوت نشيني                           | 49      |
| 40  | كنرت مثاعل كيساته يادالهي             | 4       | ۵.         | لعتب شوتي                            | ۵.      |
| 40  | فيا مرمينه منورف كانم واقعات          | 54      | ۵.         | اقسام نسبت                           |         |
| 40  | اذان کی ابتداء سلم                    | 40      | 01         | نسبت اتحادى كاايك تطيف واقعه         |         |
| 44  | صرت بلال والمنطقة كامؤذن مقرركيا جانا |         | ۵۱         | صرت مديح والمنتها كالسلى دينا        | 04      |
| 44  | عاشوره كاروزه                         | 44      | DY         | ورقه بن نوفل كا واقعه                | 70      |
| 46  | صرت فاطمه رفيني كانكاح سليم           | KA      | 04         | سليع كاآغاز                          | 00      |
| 46  | تحويل قبله                            | 69      | ar         | اقتربا كوتبليغ كاحكم                 | 04      |

|          |                                  |       |       |    |                                                     |       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------|-------|-------|----|-----------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سفح      | نام معناس                        | برخار | في أر | من | نام مضاسن                                           | بنمار | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ملا      | وضح مكرة                         | 101   | - 4   | 6  | مصرت رقبيه رضي المنتقال                             | A     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AA       | غـنرده حنين                      | 1.5   | 4     | 4  | تضرع وزارى                                          | 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AA       | طانف محاصره                      | 1-6   | 4     | ^  | التدجل شانهٔ کی مدد کے واقعات                       | AF    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10       | عمورة                            | 100   | 1 4.  | ^  | مر المراج                                           | 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸۵       | عنزده بوک فیم                    | 106   | 4     | 9  | غزوة أحد                                            | 124   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>A</b> | يبلا ج الاسلام                   | 100   | 6     |    | حضرت حمزه علی الله الله الله الله الله الله الله ال | AA    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4        | عيدالتدين أفي بن سلول كي موت     | 1.9   | 4     |    | 8 C                                                 | 1     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4        | شاه صبشری نما زجنازه             | 11.   | 6     | 1  | غزوه بنونضيرا وربيودكى بدعمدى                       | AG    | The same and the s |
| 14       | مجة الوداع سندهج                 | 111   | 41    |    | غزده ذات الرقاع مصرح                                |       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 46       | بى كرم مي الميلية كي نصاح.       | III   | 4     | -  | دا قعرا فك                                          |       | on the party named in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| **       | قرب وصال کی خبر                  | 111   | 46    | 1  | غزوه فندق                                           | 9.    | STATISTICS OF STREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | مصر الوير مدلق والمنطقة في فضيلت | 1110  | 49    |    | صلح مكريابي                                         | 91    | Months in the last                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9        | مرض الوصال                       | 110   | 64    |    | 8-4                                                 | 91    | Market Street, Square, |
| 9        | بنى كرم المنظيف كا أخرى وعظ      | 114   | 6A    |    | بيعت الرصنوان                                       | 94    | THE PERSON NAMED IN COLUMN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 71       | متقرق واقعات                     | 114   | KA    |    | شرائط صلح                                           | 91    | THE REAL PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4        | عادت                             | 114   | 49    | -  | حضرت ابوجندل والفيطال كاواقعه                       | 90    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4        | کریے زاری                        | 119   | A.    |    | صرت الوبصير رافي كاواقعه                            | 94    | The second name of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ^        | الصيده بهارس سيحنب سعار          | 15.   | Al    |    | عنزوة فيمرك                                         | 96    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7        | المعنو ينيي في بيبيال اوراولاد   | 171   | AF    |    | عمرة القصناء                                        | 91    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7        | ازوارج مطرات                     | 177   | AF    |    | يكوديه كازبرملاكوشت كحلانا                          | 99    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4        | حضرت معريم البيانيا              | 150   | 1     | -  | g. ~                                                | 100   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | حصرت سوده نظمینها دوره           | 124   | 1     |    | عنزوه موتة                                          | 101   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | حضرت عانشه صدلقة رضيها           | 10    | 1     |    | منبرنبوی کی ابتداء                                  | 1.7   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|          |                                |         |      |                            | 70      |
|----------|--------------------------------|---------|------|----------------------------|---------|
| منفح     | نام معناس                      | منبثوار | منجر | نام مضامن                  | منرثمار |
| 141      | اسلام مي سب پيلاخطب            | 149     | 1-0  | معرت معمد الطبي الم        | 174     |
| irr      | الجرب مبشه                     | 10.     | 1.4  | معزت زمنب بنت تزمم لطِينها | 174     |
| irr      | انجرت مرينه منوره              | 101     | 1.4  | حضرت ام سلمه رفيني الم     | 170     |
| IFF      | حضرت الومر رفي المحادث المالات | 107     | 100  | مضرت زين بنت محش الطبي الم | 179     |
| 124      | قوت ايماني                     | 100     | 1.9  | حفرت ورس الفينيا           | 100     |
| 150      | فليفه وقت كامشاهره             | 104     | 1.9  | مخرت ام جهيم الطيخيا       | 111     |
| 10       | انقتال                         | 100     | 11.  | حضرت صفير نظينها           | 122     |
| 174      | مرّت خلافت                     | 104     | 111  | معرت ممونه رضيعها          | 100     |
| 174      | ميزمتقرق وافعات                | 106     | 111  | حصور المستقليل اوالاد      | 124     |
| 179      | تذكره خليفة ثالي               | 100     | 115  | صاحبرادے                   | Ira     |
| 14.      | اسم گرامی ونسب                 | 109     | 111  | حضرت قاسم عليها            | 144     |
| 1000     | فيول اسلام                     | 14.     | 111  | معرت عبدالمد روسي الله     | 114     |
| 141      | المحرث للمراقطية               | 141     | االر | مقرت ارائمهم والمنطال      | 144     |
| 124      | اوصاف وكمالات                  | 145     | االر | صاحرادیال                  | 1179    |
| ١٣٣      | انتقال                         | 145     | االر | مفرت زميث والمناكبة        | 14.     |
| 100      | متفرق واقعات                   | 144     | 110  | حضرت رقبير الطبيعية        | 141     |
| 14.      | تذكره فليفرتالث                | 140     | 114  | حفرت ام كلوم رفيني         | 144     |
| 16.      | اسم مبارك ولقتب                | 144     | 116  | مضرت فاطمه رفيقيما         | 144     |
| 14.      | نسبوعالي                       | 144     | 119  | وكر فرح مرات خلفا راشرين   | 144     |
| 14.      | اوصات وكمالات                  | 140     | 119  | تذكره فليفراول             | 100     |
| 12 12 12 | مالی امداد<br>مناقب            | 149     | 11.  | اسم گرامی ونسب عالی        | 164     |
| 141      | مناقب                          | 16.     | 141  | القاب مباركه               |         |
| 141      | وفات                           | 161     | 141  | قبول اسلام                 | 164     |

| -60  | es 8 |
|------|------|
| عاين | وسام |
| Com  | -    |
|      |      |

ارمنارك مرمنارك

| منفح | نام معناس      | منبرغار | منجم | نام مضامن               | منبثمار |
|------|----------------|---------|------|-------------------------|---------|
| 144  | فوف وخثیت      | 164     | ١٣٣  | متفرق واقعات            | 164     |
| 144  | ما دنثر انتقال | 166     | ۱۲۵  | تذكره خليفرابع          | 144     |
| 166  | متقرق واقعات   | 160     | ١٢٥  | نسب عالى اسم مبارك ولقب | 164     |
|      |                |         | 100  | فضيلت ومناقب            | 160     |



يس والله الرّح من الرّح يور

الکھمدگریٹا کے رتب العالیمین والصلوۃ والسّلاَ وعلی رسولیوالکرنبو وعلی الم واصحابہ آئین دین سے بیزادی اورما دیت برسی کے اس دورسی روز بروزایسے نتن کاظمور ہورہ ہے۔ بن سے بی کرم پیلی کی مجبت میں کی ، آپ کی سنتول کا اتباع اوراسوہ حسر سے علی دوری برصحی می ماہت کے سیرباب کے لیے بی ضروری ہے کرآپ پیلی برصی میارہ کی سیرت طیبرکوزیا وہ سے زیادہ عام کیا جائے تاکہ لوگوں کے قلوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجبت کے سیرشار ہوں اور آپ علیالصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ سے آگا،ی حال کرنے کے بعد اس پر عمل کرکے دُنیا و آخرت کی سعاد توں سے بہرہ ور ہوسکیں۔

اس مزودت کومسوس کرتے ہوئے ہوئے ہوسے مربر برست مدرسدا حمان القرآن والعلوم النبویہ مصرت جی ذید محدوت اقدس المحافظ فظ صغیرا حمد می قدس سرہ العالمیہ نے طبالا قطاب شخ الحدیث مصرت میں نامجدز کریا کا ندھلوی ہما جر مدنی قدس سرہ العزیز کی تصنیف لطیف این خی شخ الحدیث سے ذکرمبارک سیدا اسکونین محضرت محمد المنظلی کواس کوھن ولگن کے پیش نظار شاعت سے ذکرمبارک سیدا اسکونین محضرت محمد المنظلیار کے قلوب میں آب صلی الشرعلم وعلی آلہ والم کم مجبت الرجائے اوراد باب مدادس والمن ما اس معنوب ، نوب تنوی ہوں۔ اترجائے اوراد باب مدادس والمن نصاب فرائیس نیزعامش میں اس سے غوب ، نوب تنویض ہوں۔

استدعاء

كَتَّابِ كَيْسِحُ كَاا المَّامُ والتزامِ مَنَ المقدوركياكيا ہے بِعِرْجَى بندہ كمزور ہے، الله كاامكان ہے ناظرين اگركين كتابت في غلطى بائيں تو خرور بالفرور طلع فرائيں ۔ آئندہ الثاعت بين قومح كردى جائيكي الله الله كاركنان اوارہ آپجے اس تعاون پرمنون ہونگے ۔ جزاكھ الله تعالىٰ فى الدادين ۔ كَتَبَا تَفَتَالُ مِتَّا إِنْكَ اَنْتَ السَّومُ عُلُونَا عَلَيْهُ عَلَيْنَا يَا مَوْلاَ نَا إِنْكَ اَنْتَ السَّواَ اللَّهِ عِيْمُ الْعَلِيْمُ وَالسَّلَامِ عَلَيْنَا يَا مَوْلاَ نَا إِنْكَ اَنْتَ السَّوَا بُ الرَّحِيْمُ بَحَامَ اللّهِ عَلَيْهَ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

تاشرين وخدام مدرسه

لگایا مخ نزید کو بوالب کے فدا

اگر ظبور به بوتا تحف ارا آفرکار

اس بنی اعظم رسول اکرم بھی کی سیرت مبار کہ اور اخلاق فاصلہ اور حالات کریم کو کما تھ کون بیان کرسکتاہے ، البتراپنی نوش نصیبی سمجھ رعلماء اُمّت ہر دُور میں اس بارے میں می فریاتے رہے ۔ اور یہ بات تحقیقاً کہی جاسحتی ہے کہ فخر موجودات بھی کی سیرت مبارکہ پرجتنا کچھ مختلف انداز سے لکھا جا ہے اُس کا عشر عثیر بھی کہی اور انسان کے بارے میں نہیں لکھا جا سکا مسیرت النبی بھی اور انسان کے بارے میں نہیں لکھا جا سکھی ایم سیرت النبی بھی اور انسان کے انسب اور انسان کے بارے میں نہیں کھا جا سے بھی ایم سیرت النبی بھی اور انسان نے انسب بار ورس کی مختلف سے کہ خود النہ سبحانۂ و تعالی رب العالمین نے انسب بار ورس کی مختلف مالات واقعات ۔ حالات اخلاق و سیرت کے تذکرے قرآن مجید میں جگر مجگر کہیں مختصر کہیں مفتل ذکر واقعات ۔ حالات اخلاق و سیرت کے تذکرے قرآن مجید میں جگر مجگر کہیں مختصر کہیں مفتل ذکر

وسی سورہ صورے آخیر میں مختلف بغیروں کے قصے دوا قعات ذکر کرنے کے بعداللہ سجانہ و تعالی فرماتے ہیں : وتعالی فرماتے ہیں :

"وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نتبت به فؤادك و جاءك في هذه الحق و موعظة وذكرى للمؤمسنين " نوجمه "اوربيغبرول كقصرل بين سيم يسار حقة آپ سيبان كت بين بين بين ورايخ درايد سيم آبيك ول كوتقويت فيت بين اوران قصول بين آبيكه پاس ايمامنمون بينها مي و وورمي راست ما اورسلمانول كه لينسيست ما اورسلمانول كه لينسيست ما اورسلمانول كه لينسيست ما ورسلمانول كه لينسيست ما ورسلمانول كه لينسيست ما ورسلمانول كه لينسيست ما ورسان القرآن)

صرات علماء ومشائع كرام فرمات بين كه إس آيت مباركريس الله تعالى في بيرت البياء اوران بح احوال وواقعات كية نذكره كي تين فوائد بيان فرمائي بين -

(۲) اوراس سے قرار وسامعین کونصیحت وعبرت عالی ہوتی ہے جبکی وجے سے بُرے کاموں اور فواتش ومنکوات سے بینے کی توفق ہوتی ہے۔

وْكُرِمْنْ ارك

(۳) اچھے اور نیک کام کرنے کی یا دوھانی اور زغبت پیدا ہوتی ہے۔ علماء کرام نے سیرت مبارکہ کے ذکرو تذکرہ اس کی نشروا شاعت کو انہمائی پیند بیرہ اور سخب ل قرار دما ہے۔

نه یه کرصفورا قدس بیسی کے مبارک حالات ایکے تفوی عبادت بہا دودعوت وذکروتلات کے واقعات بلکہ وہ جلم حالات بن کورسُول اللہ بیسی سے واقعات بلکہ وہ جلم حالات بن کورسُول اللہ بیسی سے واقعات بلکہ وہ جلم حالات بن کورسُول اللہ بیسی سے واقعات ورفعاست اور بیداری و خواب کا تذکرہ و بلک حفور بیسی کے نعلین مبارکین کے غباراور انکی سواری گرها و فجرو فیرہ کے بیشا ب وغیرہ کے تذکرہ کو بھی قربت اللی کا ذریعہ بنایا ہے۔ جیسا کہ فزالعلما شیخ المشائح مولانا خلیل الحرمورث ہا زبوری ہما جرمدنی فی الفریز نے اپنی تصنیف طبیف فرالعلما شیخ المشائح مولانا خلیل الحرمورث ہا زبوری ہما جرمدنی فی الفریز نے اپنی تصنیف طبیف فرالوں کو توضیح فرمائی ہے اور یہی تمام محققین اساطین علم ودین کا ہمیشرہ وقف رہا ہے۔ اسی لیے علماء ومشائح کرام ہم دوریس اپنی سعادت جان کرسیرت مبارک کا ہمیشرہ وقف رہا ہے۔ اسی لیے علماء ومشائح کرام ہم دوریس اپنی سعادت جان کرسیرت مبارک و تفریرے کا تحریک انتظام ارتمام فرماتے رہے۔

سفرت یخ این کرده اردوس نضائل کے رسائل ہو بوری دُنیا میں قبولیت مال کے رسائل ہو بوری دُنیا میں قبولیت مال کرچے ہیں کہ مستندا ہل علم کی محقق رائے ہے کہ اس وقت بولیے عالم میں قرآن مجید کے بعد سے نیاده بڑھی جانے والی کتاب بلیغی نصاب (فصنائل اعمال) ہے۔ یہ امر مدیث منرلیف میں جو آتا ہے" فیدوضع له القبول فی الارض "کا حقیقی اورواضح مصداق "منرلیف میں جو آتا ہے" فیدوضع له القبول فی الارض "کا حقیقی اورواضح مصداق "میر صفرت بنی کی وسعت علی اور تحقیقی شان صدیث بنوی علی صاحب القبالة والسلام میر صفرت بنی کی وسعت علی اور تحقیقی شان صدیث بنوی علی صاحب القبالة والسلام

سے بچپن سے لیکر آخر عمر مبارک کے درسی۔ ندرسی ۔ تالیفی او تحقیقی وابستگی کہ اُہل علم کے ہاں مفقاً مرہ کہ اگر مطلقاً "سینے الحدیث" کہا جائے گاتواُن سے حضرت شیخ محمد زکریا کا ندھلوی مہاجر مدنی ﷺ العزیز ہی مراد ہونگے۔ " ذیك فضل الله یو تقیله من پیشاء۔ مضمون ہونے کے فقرام معلقین میں یہ بات شدت سے مسوس کی جارہی تھی کہ بیمبارک مضمون ہونو کرمیادک "مستقل طور سے طبع کو اکرشا بھی کیا جائے تاکہ سرت طبقہ اس کے احمر مضمون ہونو کرمیادک "مستقل طور سے طبع کو اکرشا بھی کیا جائے تاکہ سرت طبقہ اس کے احمر

مضمون و ذکرمبادک استقل طور سے طبع کراکر شاکع کیا جائے تاکہ سیرت طبیقہ اس کے اہم واقعات واہوال کے ساتھ ساتھ دگر علوم ومعارف (جوان کی سے میں ہیں) سے بھی عامقہ المین استفادہ فرما سکیں اور اس سے اللہ کے حبیب وفجوب بنی کریم صلوۃ اللہ وسیا تہ علیہ اور انکے استفادہ فرما سکیں اور اس سے اللہ کے حبیب وفجوب بنی کریم صلوۃ اللہ وسیا تہ علیہ اور انکے آل اظہار وازواج مطہرات اور حضرات خلفار واشدین رضی اللہ عنہ مرجم عین کی محبت صادقہ اور اللہ میں اور استفادہ قرمات اور حضرات خلفار واشدین رضی اللہ عنہ مرجم عین کی محبت صادقہ اور اللہ میں اللہ میں اور اللہ میں ا

تعلق قلبی میں اصافہ ہو جو کہ عین ایمان ہے۔

ٱللَّهُ مِّرَانَّا نَسُلُاكُ حُبَّكَ وُحُبَّ رَسُوْلِكَ وَحُبَّ مَنْ يَنُولِكَ وَحُبَّ مَنْ يَبُوبَّكَ وَحُبَّ عَمَلِ يُبكِنْنَا إِلَى حُبِّكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنَا حُبُّهُ عِنْدَكَ.

الترتعالی اپنی شایان شان جزاء نیرعطاً فرمادی ہمانے مخدوم مرّم ومحرّم بھرائی جائی اللہ صغیرا حمدصاحب منظلم العالی کو جو کہ حفرت شیخ النظامی کے سیتے محب اورعاشق صادق ہیں۔ انکے خلیفہ مجازا ورفن افغ الشیخ کے عالی مرتبر پر فائز ہیں اسی فصوصی تعلق اور قرب فاص کا تمره جب کہ حفرت حافظ صاحب امراللہ ظلہ وہا رک فی جہود المبارکہ ہمیشہ اینے مُرشد باکہ حصنسرت میں نے اللہ اللہ علام و معارف کی زیادہ سے زیادہ اشاعت اعلی سے اعلی معیار برخو ہو سے نیادہ سے مورب ترکے لیے و کی مندا ورکوشاں سے ہیں۔

الله الما وراولا وكرام والمنظين نز حضرات خلفاء أربعه رضى التونهم كى حياة مباركه كالعبى " ذكر فسيسر"

ذ كرمنارك

اصحابه وازواجه واتباعه اجمعین وبارك وسلم تسلیما كنيرًا كثيرًا م

عبدانی نظر ایکی ایکی اولان داولان نظری میان ان ایکی کشنید ایروزا تواری در شعبان المعظم ۱۳۲۸ ایمی بیشنید ایروزا تواری در شعبان المعظم ۱۳۲۸ ایمی بیمطابق ۱۹ در اگست کنتاری



مقرمه

#### مرقارم

صرت اقدس الحاج الحافظ صغيرا حرص وامت بركاتهم وتفظ الترتعالى خليفه مجازا مام العسار فين و تطالب قط المشيخ الحديث الحافظ حضت مولانا مح ترزكرتا صديقى كاندهلوى مهاجر مدنى والمنظم والحائز المراتم

#### إست عرالله الرحمان الرحوت عرف

النحمدُ بله وَحُدَهُ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَا مُ عَلَى مَن لَا نَبِيّ بَعْنَدَهُ وَعَلَى الهِ وَاصَّالِهِ وَاصَّالِهِ وَاصَّالِهِ وَاصَّالِهِ وَاصَّالِهِ وَوَرِ السِدِ يَنِ وَ وَدُرِّ يَا يِهِ اللَّذِيْنَ النَّبَعُوُ الْهَدُ يَهُ بِالْحُسَالِنِ إِلَى يَوْهِ السِدِ يَنِ وَ السَّدِ يَنِ وَ السَّدَ الْمَتَ الْمَتَ الْمَتَ الْمَعْدُ عُن اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْ الللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّ

بندے اللہ کے عبیب محدرسول اللہ اللہ ان کے مجربین مقربین کے مجوب ان کے علوم طاہرہ ومعار

باطنيه كے امين ہما اسے ماوى وملجا بركتة العصرا مام تصوّف قطب الاقطاب ين الحديث الحاج الحافظ

حضرت مولانا محدركر باصديقى كاندهلوى مهاجرمدنى فألفنان واعلى الترمرات ني ابني مقبول زندكى كياس

حصت میں مرتب فرمایا جب کہ مدرسی کی ابتدار محی ۔ اس تصنیف لطیف کے بعد حضرت رحمہ النر

کی اور بہت می عندالتر مقبول قمیتی تصانیف ہیں جن میں سے چند ہے ہیں۔

بخاری سربین کی شرح الامع الدراری، ترمذی سربین کی شرح الکوکب الدری او بخرالمهالک سرح الموکل سربین الدری الابواب والتراجم للبخاری بخرد مجة الوداع وعمرات النبی می فیلی خصا مل بنوی صلی الشرع الموالم و التراجم للبخاری بخرد مجة الوداع وعمرات النبی می خصا مل بنوی صلی الشرع الموسلی الترک الله و الدول الدول الدول الدول الموسلی و التراجم النبی الله و الدول الدول الله و الدول الدول الدول الله و الدول الدول الله و الدول الله و الدول الدول الله و الدول الدول الله و الدول الدول الدول الدول الدول الدول الدول و الدول الدو

مقرم

ولاتی ہے تو کبھی ہنماتی ہے ۔ سالکین تعنی اپنی اصلاح باطن کی نیت ونسبت کے تعلق رکھنے والے اجاب کے لیئے اس آب بیتی میں ترقیات کے خزائن ہیں ۔

بہناکارہ علوم نبوریری تحصیل میں مشغول طلبار کرام سے بالحضوص اور جملہ سائکین سے بالعموم ورقوا کرتا ہے کہ" آب بیتی"کامطالعہ باادب کیا وضوا یک بار نہیں بار بارکری اور بھردیھیں الٹدکریم کیسے نوانے تے ایس اور زندگی میں انقلاب کیسے آتا ہے۔

اس کے علاوہ حضرت بین کی تصانیف کی طویل فرصت ہے ہورد فرست تا بیفات شخ" کے نام سے ہم در فرست تا بیفات شخ" کے نام سے ہم دول میں نواسہ و خلیفہ مجاز حضرت شیخ دیمار لٹر حضرت مولانا تیرمیر شاہر مذطلا العالی سہار نہوری

### نے رتب زبان ۔ رور دور مقور تلک عبد لا ذکر دیا

ذكريخ كى وجراور" ذكرمبارك"كيسا تقمناسبت

اَعْدُ ذِكْرَ سَنَيْخِ لَمَنَ اَنَّ ذِكْرَةُ هُوَ الْمِسْكُ إِذَا اَمَا كَرَوْتَهُ يَتَضَوَّعُ عُورِ الْمَالِح وَكُرْ سَنِحَ مِمَا سِهِ الْمَعْ الْمِدَارِ مُورِ الْمَالَا وَكُرْ مِنْ كُلُ مِنْ كُلُ مِي جَمِعْنَا الْمَالُولُورُو كَيْ اللَّيْ وَشَلِحُ كَيْنِ اللَّهِ الْمُعْفِلِ كَى جَالِن سِيلِةٌ وَكُرْشِيعٌ "كَ مِنَا لَهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِقُ عَلَى عَالْمُولِ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِقُ عَلَى عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُؤْلِقُ عَلَى اللْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَ

کے شعر مذکور حضرت امام المذہب محدین اور میں الثافتی رحم اللہ نے حضرت امام الائمۃ ابو صنیف نعمان بن تابت رحم الله کی مدح میں فرمایا ہے اور اس میں اور اعد ذکو نعسمان لنا "ہے بندہ نے مقام مدح ، محبت کی مناسبت سے ذکر نعمان کوذکر شیخ کے لفظ سے بدلا ہے۔



حصرت ين فالمنطقة ك ولادت بركات آيى والده كى سوتلى ناتى رجوامال م مع وف تقيل) كے مكان قصير كا ندها ضلع ظفر مكر مير بتاريخ كياره ومضان المبارك هاسله شب ينبشنبه كياره بجدات مي بوني- امال مرم رحم الترعليم نے اپنی فیاضی سے بہت می مطانی منگواکر تقسیم کی . مشريف امام رباني حفرت اقدس مولانا ربشيرا حركنگويي ريانين كي خدمت مي سطح ساتوس دن گفتگوه سے كاندهاد تشريف للے اور حجام سے بال مواكر ديد بئے اور فرما ياكہ بجرے تم ذیج کرالینا۔ دونام رکھے گئے (۱) محدوثوسے (۲) محدزکرتا۔ اوراسی دوسرے نام کوعنداللہ

#### قطب قائم رياني مفرت كوي روالتركي درياض رساني

يهال والدصاحب فورون ك وجرس لاد أي لاد اوربيارها وكرك ورخت كے نيج حضرت الم بانى

له امام دبانی حفرت ولانا رشیدا حد کفکوری قدس سره العزید کے کمالات واوصاف وجامع الحال طیب کیلئے حفرق کی سوانے حیات " تذكرة الرشير" كامطالعة فروكيا جائے - انشأ الله براعتبارے موجب فير، رشدو برات موكا - ١١

پارزان بیطی ہوتے ہے میں حفرت کے قدموں پراورگھٹنوں برایک ایک پاوس کھرکھڑا ہوجاتا اور
آپ کے سابھ فوب بیٹتا، جیٹتا یعفرت نے فرائی کی معیت میں صفرت کے سابھ کھانا کھانے ک کئی دفعہ
فوبت آئی۔ اور صفرت کے سلمنے سے ہو کچھ کچتا اس کا وارث میں ہی تھا یجب میں کچھ بڑا ہوگیا تو استریں
کھڑا ہوجا تا جب حفرت سامنے سے تشریف لاتے تو میں بڑی قرائت سے اور بلبند آواز سے اسلام علیکم ہم ہم محدت فرماتے کے صفرت اور فیات کے اواز اب می کافون سے معفرت وشفقت اسی لہج میں جواب مرجمت فرماتے کے صفرت اور فیاتی کی آواز اب می کافون سے میں گورنج دبائی ہے۔

جب امام ربانی قرین عیرگاه پالئی میں تشریف نے جاتے سربانے کی طف صرت امام ربانی تشریف نے جاتے سربانے کا دمورت امام ربانی تشریف فرما ہوتے اور دو سری طوف ( پائنتی کی طوف) یہ سینہ کا دموتا جس کوا مقانے والے بڑے بڑے مشاریخ درس، اکا بر، صوفیار، اپنے وقت کے محدثین ہوتے۔ عمر مسال محی کہ مرجما دی الاخری سستا ہے کو صفرت گنگوہی قریبی کا وصال ہوگیا۔ انا مللہ و انا المیت داجھون ۔

حصط ابترائی تعلیم ابترائی تعلیم ابترک بالترکیم اس کوتاتیام قیامت جاری وسادی رکھیں۔
ام ربانی فَنْ اَلْ کُونِ کُونِ

مفظور آن مجد کے بعدار دو، فارسی عم محترم داعی الی اللہ بانی جماعت تبلیغ صرت بولانا محدالیاس صاحب ریکھی ہے انکے زمانۂ قیام گنگوہ میں جرچی حرف مخوکی ابتدائی کست والدمخرم صفرت بولانا محد کی میں معادنیور آکو کمل کی ۔

ابدار صربی یا فی دوره صربی بندلی علم صدت کی فاص فرت کیلئے پداکیا تھا اس مبارک علم کابھی ہے صدا ہتا م سے آغاز ہوا یس کا فلاصد یہ ہے کہ صربت کی فاص فرت کیلئے پداکیا تھا اس مبارک علم کابھی ہے صدا ہتا م سے آغاز ہوا یس کا فلاصد یہ ہے کہ صربت نین فران قرارت ہیں کہ سے مدا ہتا م سے آغاز ہوا یس کا فلاصد یہ ہوئی۔ والدصاح نے نماز کے بعد شاکی ا

درسكاه يس دوركعت نفل يرهى عيرميرى طوف متوج بوكي الترايف كى بالشم اورخطب يرهواكرقبله ك طوف متوجر موكر بينداه ، بين منط مك بهت بى دعائي مانكيس نامعلوم كياكيا دعائيس مانكيس مي توان كي معيت من ايك بى دعاكرتا راكم" يا: لتر! مدسي باك كاسلسله ببت دييس ستروع بوائال كومرن يك اب مير الماكة والبنة ركف "اس وقت عراسال على -

التكريم نے اس وعاركوايسا قبول منسرماياكريمبارك سلسلهايام وصال كم جارى دار وتناالتراتياء المساليه نين دوره مدسي مترلف كى تمام كتب والدمخرم حضرت مولا نامحد يحيى صاحب وينفين سے پڑھیں۔ سوار این ماج کے کہ وہ صرت بولانا تابت علی صاحب ریفائی سے پڑھی ۔ ار دبعقدہ كالمسالي كوحفرت ولانا محديجيلى صاحب قدس سره العزيز كادصال بوكيا يساوها المسالي مي معزت يشخ وأوفي كولين أقاء ماوى ملجاءم لي رئيس الفقهاء والمحدثين حفرت ولانا خليل احدايوني انصارى سهارنوری، مها برمدنی قدس سره العزریسے بی ری منزلیف، ترمذی منزلیف دوباره نیز البوداؤ و مهلم، نسانی يرصف كاموقع التدكريم نعطاء فرمايا.

عموم الحام ۱۲۳۵ و کرمزے

عرور ك مراس مراس ميدة كالعبو المنافية كالمعرف المنافية كالمان مراس كالما عاد مرساكا عاد مرساكا المان مراس كالم

سهار نیورسی ہوا۔ اور میارک سلد شمارے اور علی اور شمیصیں نزول آب کی وج سے درس تریس كاسلسارة منقطع بوكيا مكن صريت ياك كى تصنيف وتاليف كامقبول سلسارايام وصال يمسلسل قائم را اس تربین ساله تررسی دورس مصیم تا سائده مختلف کتب زیردرس ربین اور اسم تا این مهمال صديث ياك كى كمت كادرس جارى زاراس زمانيس بزارون طلب ني على بنوب كتعليم بين كسينيض كيا اوردري مدسيث ياك كيسلسله كانقطاع بحى التكريم كيطوف سيعلوم وشديد كيشارح ، ناخر حفرت ين فرالي العام كے ساتھ بواكر وعذر (آب زول كا) كالتا الم من امام رباني حزت كمنكوى وينين كوبيش آيا تقاوى عذر مسلام من المنط علوم ومعارف ك وارث كويدين آيا توكوما كرالتركم نے نسبت كنگوى جوعطار فرمائى تقى اس عمل ميں بھى اس كا اظهار فرمايا . فالحد مله عنى ذلك

صله حفرت الدس مهارنبوري الوبي انصاري قدس مرؤمنر بإن نبي كريم حلى للمعلية لم حفرت ابوالو النصاري وخي الترعيزي ولادس أي رصرى حيات طيته ك حالا يرطلع بون كيليز مذكرة الخليل بحيات خليل ، فوان خليل كامطالع براعتبارس بجدمفيد انع بيكا. ان شاء التر ا

التركيم نع اليف التركيم في التركيم في الماريض المنطق المنظم المنظم التركيم المنطق الم مثال آب تھا۔ دیکر شعبول کی طرح اس سلدکوالٹرکم نے چوقبولیت و قبولیت عامد، تامرنصیب فرمانی وہ بھی ہے کی اور ہے شال ہے۔

تاليقى كام كى ابتدار توزما خدطالب على بى سے بوعى تھى رست يہلى تاليف" الفيدابن مالك" رعلم مخوکی معروف کتاب، کی شرح ہے عمر شرافیہ ۱۳، ۱۲ سال کے درمیان تھی اورطالب علمی دوسرا سال تقا يضنيف وتاليف كي شعبه كاليب وصف ممتازيي اليك سي كرسب سي زياده كام مديث باك (كلام رسول الشرصلي الشرعليه ولمم) كي تشريح ، اشاعت، خدمت من لياكيا -

الترجل شائذ نے آپ سے وکام لیا ہے وہ فاص مقبولان المی اور فاصال رسول کا ہی صدیدے اورصنت رشيخ وَالْوَقَالِ كَتِصنيفي كام كود كهوكرايك ناوا قف شخص كے بئے بيتين كرنا تكل ہے كه تدريسي و مصروفیت معاشرتی ذمه دارایول، دین شعبول با مخصوص جماعت تلیخ کی سرمریتی و دیگرمشاغل کیستایدفرد واحد کاکام ہے لكن جب التذكريم عطافرمات بين بوايني شان ارفع كي مطابق بندول كعقل وجم نارسا سي بره كم نوازتے اورعطار فرماتے ہیں کے عقل والوں کی عقلیں اس کی عطایا کے ادراک سے قاصر ہوجاتی ہے۔ تصنیف و تالیف کے شعبیس صرت یخ فراندون کا مل انداز تحرینها بیسیس اورعام مهم که مرطع كا دى توك مجيس الله عضرت كى جديدا نيف طبوعه الأمطبوعه كا تعداد تقريبًا ٥٠١ --

غيرطبوع مودات يرصرت ولانا سيرحمد شابرصا حب سمار نيورى زير محده وحفظ الترتعاك كام كرك زيور مع سے آراستہ فرمانے كى عى بيل فرمار ہے ہيں۔ الندكريم حضرت موصوف كے قہم افراست اوقات ميں بركت عطار فرمائيں اور بہترين معاونين عطار فرماكر حلداز فبلدا بنے بندوں كاان علمي جواہر

سے متع ہونا مقدر فرمایس -

اکنکوہ سے سارنبور آجانے کے بعد حضرت سارنوری بالسارخلب اليترس بيعيت بالوك العَلَيْنَ الله المالية المراع المالين يضمنا ادرطيعًا

مقا، والدصاحب رَعِينَ الله كا مرونت بوجاتى تقى الكين حفرت ممارنيورى وَيَنْ العزرِي طرف سے شفقت ومحبت كالنازبيت بى زالا ب-

رئيس الفقهار والمحرثنين حضرت اقدس الحاج الحافظ مولا ناخليل عمرانصارى مهار نيورى مهاحب

ذ*كرِمُن*ارك

حضت رشخ فراور المعایا المنافع المنافع المنافع المنافع الموسیا کرد کھایا .

من تو شدم تو من شدی من جال شدم تو تو تن شدی ازیں من دیگرم تو دیگری!

من دیگرم تو دیگری!



### عطارات فالافت الهازت

ینعمت طلی صنت شیخ فرانسی کو مدینه منوره کے قیام میں عطار کی گئی۔ اس نعمت عظار کے عطار میں عطار کا کئی۔ اس نعمت عظار کے عطار مونے کی تفصیل سے سینے " حلواؤل صفر اسے بعینہ نقل کی جاتی ہے وہاں اس اجازت نامہ کا عکس مبارک بھی طبع کیا گیا ہے حبکوشوق ہو دیکھ سکتا ہے۔

من من المحديث المحديث الحاج الحافظ على المحديث المولى مها ربوري مها جرور في مقال المحديث مولانا الحاج الحافظ على المحافظ على المحديث المحاج الحاج الحافظ على المحديث المحديث المحاج الحاج الحافظ على المحديث المحديث المحاج الحاج الحافظ على المحديث المحديث

ذَكُرُمُنْ الكَ

اركافي في ايك وطياح ارت السلات ولي الله والمعالية المسلات ولي الله والله والله والمسلات والمسلات والمسلات والله والله والمسلات المسلات والمسلات والله والله والمسلات المسلسات والمسلات والمسلسات وال

مین رسائل کا مجموعہ ہے بصرت مہار نیوری قدس منوص العمیں اس برنظر تا نی فرما کر بیہ جا ان کا شاعت کرائی۔ آور صرت بی فرانسی کی کو اسی سال شوال میں اجازت مرحمت فرمائی ۔

بعد ساوک لینے کی ایدار بعد ساوک کے لینے کی ایدار مرشدی فائی نے اس ناکارہ کوا جازت محمت فرمائی توصور ائے ہُوری

وہاں موجود تھے۔ میں نے صفرت کے یاؤں کیڑے تھے کہ انتر کے واسطے اظہار مذفوا میں بیکوئی تفتع نه تقاالنار کی تم مجھے اب تک مثر م صدر شیں ہے کیونکہ میری حالت واقعی اس قابل نہیں مون حفرت فرانستان کی جواب دہی کے درسے بعیت اب تک کررہ ہول میں نے ابتدارس بست انکارکیا مگرایک مرتبہ كاندهدجان پروال كى ستورات جياجان كے نر بوكتيں كر آپ اس سے حكا بعت كرادي بي سجد میں تھااوں جیاجان گھرمیں تشریف فرما تھے آدمی جیج کرمجھے بلایااوروہ جیاجان ہونے کا حق اداکرنے كے داسطے ڈانٹ بھی دیا کرتے تھے جب میں گھر پہنچا توجیا جان نے عصتے كامنہ بنار كھا تھا كونفترسے بيهو مراح لال بوراع استورات كوايك كو تظرير جمح كردكها تقا اوربرا برك جار الى بجور رهى تقى توددوسرى جاریانی پر سمنے ہوئے تھے اپنے سرمیارک سے عامدا تارا، اس کا ایک کوندمیرے ہاتھ میں کھا یا اور فرایا كران كوبعيت كر- دومر كونه دُرواز ميس سان عورتون كويراديا - من في عيد أون آل كرني عاى توایک ڈانٹ یا دی کر بعیت کر۔ یہ اس سیکار کی بعیت کرنے کی ابتدارہے۔ آپ بیتی کے ماشیریہ حضرت ولانا محدلونس صاحب زيدمجره خليفه مجاز وتلميذ حضت رشيخ فألفيني وشيخ الحدست مررشطا معلوم سهادنورفرماتے ہیں کہ ہے بعیت علی منہاج النبوہ ہے۔ بی رم اللی کے دست مبارک رجی سے سے ام المونین حفرت فدیج رفیقی نے بعیت إسلام فرمائی ۔ امام ربانی صنت کنگوہی قالی کے دست مبارك رعمي منكوه مين سب يدايك بورت سيدالطا كفراعلى صف وماجي صابر مكي والتنافية كم مع سربعت مول مقيل بضت اقترس والتنافية كانبت مجى صنت كالمواى والمنافي كانبت عكى ہے كر جملا موز صوف مع مشاغل علمية خدمت حديث مشركيف تعليمًا، تصنيفًا ابتدار انتهار ظاہر وباہر ہے۔ تكاح ، اولاد المخقرة بكر من شخ وَالْفَالِيُّ كَ وَوْنَكَاح بوت بيلانكاح كاندهايين صنت رولانارؤف الحن صاحب الطالقين كى صاجزادى سے وصن

وَكُومُ بَارَكَ

سهار نبوری قَانَیْ نے بڑھایا تھا۔ اوران کے انتقال کے بعد دُوسرانکا ح الداعی الی اللہ بانی جماعت دورت، بیلیغ عم محترم جناب حضرت الحاج الحافظ مولانا محدالیاس صاحب وَلَوْلَوْلَهُ واعلی الله مراته کی صاحب وَلَوْلَوْلَهُ الله الله علی الله مولانا محدالیاس صاحب والمسلمین مولانا میں صاحب الله می ما میں میں الله می الله میں الله میں

دوسری اہلی محترمہ سے دوصا جزادیاں اور داوصا جزاد ہے متولد ہوئے۔

ایک صاحب در الاد سے عبد الحی کا تولدد هلی میں ہوا اور وہیں ایک ماہ بعد انتقال ہوگیا۔ بقول صنت ر شخ و النہ کا تولد دهلی میں ہوا اور وہیں ایک ماہ بعد انتقال ہوگیا۔ بقول صنت ر صاحب مذ طلد العالی ہیں جو صفرت ہیر صلاب سے لقب ہیں ۔ حضرت کی ولادت ۲ مجادی الاولی نظام مصاحب مذ طلد العالی ہیں جو صفرت ہیر صلاب سے لقب ہیں ۔ حضرت کی ولادت ۲ مجادی الاولی نظام الدین دهلی میں ہوئی۔ ۱۵ مجادی الاولی نظام المولی نظام الدین دهلی میں ہوئی۔ الله جل شائد کا دریصوت و عافیت سلامت رکھیں۔ فیوض دبر کات کو عام تا م فرما میں ۔ مزید تفصیل آپ بیتی و میا ہے شیخ وغیرہ میں ملاحظ فرما تیں۔



# 河道是河流河道。

صبرواستقلال کا حرف ایک واقع و کوئی کرتا ہونا کہ اندازہ ہوجائے کصبر کسے کہتے ہیں۔ اور

اُ تُنَّما الصَّبُوعِ عِنْدُ الصَّدُ مَا قِ الْاُ کُولی " پراتباع کا عملی اظہار کیسے فرطایا۔ ذوا دل محت م کرئینے
اور پڑھئے۔ انڈرکریم سے اتباع کی توفیق مانگئے رہنے ۔ مانگئے والوں کو اندرکریم محروم سنیں فرماتے۔
حیات شیخ جلدا و ل صعام اسے بعد نیقل کیا جاتا ہے کہ صفرت کے بمال گذشہ تولد ہونے والے
صاحزاوے محمد موسلے سامت آٹھ سال کی حیات پاکرموز خرم وربع اثبا فی سامی المورشات المرب کورشات المورشات المورشات میں دفیرہ آئورشات اس فرزند کی ولا دت سمار نبور میں ہوئی۔ اور انتقال دھل نفا الدین
میں ہوا ۔ صف و اقدر کی اطلاع ایسے وقت
میں ہوا ۔ صف و وقد کی اطلاع ایسے وقت
میں ہوا ۔ صف و وقد کی اطلاع ایسے وقت
میں ہوا ۔ صف و روانہ لینے شخو دمرنی کے پاس بیٹھے ہوئے بدل المجمود کی تسویدا ورا مدار میں شخول تھے
میں ہوئی جب کہ آپ لینے شخوم کی کے پاس بیٹھے ہوئے بدل المجمود کی تسویدا ورا مدار میں شخول تھے
میں ہوا ہو سے کہ آپ لینے شخوم کی کر تکھنے میں شخول ہوگئے جونے منا ما طہار کئے بغیریہ کو تو مالے کے بعد نمایت

غمزده آواز میں اپنی تالیف بزل المجمود کا ایک جمله کھوانا شروع کیا جوشدت تا تروصدمری وجب بُورا نہ ہوسکا۔ اور بیر فرماکراً تھ کے تشریف ہے گئے کہ ایسی حالت میں تو مجھ سے نئیں کھوایا جا تا۔ اِ تَا یِتُ ہِ وَ اِ نَا اِلْکَ ہِ دَا جِعْدُون مِعْصُوم اولا دوہ بھی جیٹے کس کو بیا ہے نئیں ہوتے۔ اور س کو جا بہت نئیں ہوتی۔ ہر ہمل میں الٹرکرم حضت رکھا سوہ مبارکہ کوا ختیا دکرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائیں۔

#### و النام و النا

الله باک جب اپنے کسی موئن بندے اوراس کے مل کو اپنے بیال مقبولیت عطار فرما دیتے ہیں تو

اس میں اپنے ارشادگرامی" مناع منڈ کھٹر کیڈنف کہ و مناع منڈ کا الله و باتی " ربچا سورہ نحل )

مطابق تل بی برکت فرما نے بیتی بیول کہ اللہ کریم قبولیت کے مترات کو اس طرح ظاہر فرما تے ہیں کہ دنیا
مطابق تل بی برکت فرما نے بیتی بیول کہ اللہ کریم قبولیت کے مترات کو اس طرح ظاہر فرما تے ہیں کہ دنیا
میں اس عمل کو جاری دکھ کر اپنے بند سے کیلئے صدقہ جارہ ہونا اور آخرت میں اس کے لئے احب عظیم و
درجات دفیعہ کا ملنا مقدد فرما ہے تے ہیں۔ اس عمل اور بند سے کو مجو گو ہو بیت عطار فرما کر اپنی مخلوق کی ہوایت اور
درجات دفیعہ کا ملنا مقدد فرما ہے ہیں۔ اس عمل اور بند سے کو مجو گو ہو ہو اس اس اس کے لئے اس کا نفخ عام فرما دیتے ہیں اور حسب ارشادگرامی" اِن اللّذِینَ المنوا
دارین کی صلاح و فلاح کے لئے اس کا نفخ عام فرما دیتے ہیں اور حسب ارشادگرامی" اِن اللّذِینَ المنوا
درجات درجات ہو ہو کہ ہو تھ کی ہوا کہ اس کا نفخ عام فرما دیتے ہیں اور حسب ارشادگرامی" اِن اللّذِینَ المنوا

توجمه "بیشک جوایمان لائے اور نیکیاں کیس تورمن دالٹرجل شائے ان کے لئے بنادیں گے رقلوب میں محبت "

بالعموم اپنے بندوں اور بالحضوص اپنے مجبوبین ہمقربین کے صفی ، مزکی ، نورایمانی سے نورقلوب میں محبت محبوبیت عامر ، تا مربھی رکھ دیتے ہیں توگو یا کہ مقبولیت کے لیے مجبوبیت اور محبوبیت سے لئے مقبولیت لازمرملز وم ہیں .

ما المحضوت يشيخ فَوْلُولُولُ واعلى الله مراتب بهى التُدرم كم المقى الخصو المحضوص مقبول بندول بن سے بیں جن کوان دونوں وصفول سے فوب ہى فوب نوازا گیا ہے۔

ادريجى عادة الترب كرجتن مبتى مقبوليت المحبوبيت مي ترقى موتى جاتى ساس سے كئى جند

3

اوصاف و کمالات پین کھی الٹررت ا بعالمین زیادتی فرماتے رہتے ہیں۔ عندالٹر مقبولیت کی سہ بھر فرک اللہ اللہ کے محبوبین و مقربین کی گوا ہیاں اور بشارتیں ہیں ، بھر فدریث باک کی فدمت اور دین کے ہم ترین سفعیسلوک واحسان ( تزکین فنس) کے امویار کا کام لیا گیا جس کملیے صنت نے اپنی عمر شریف کے آخری حت بیل ماطن کر بڑیہ ، صنعف ہم جمانی اضحلال کی حالت ہیں افریقہ، لندن کے اسفاد فرمائے اور حگر جگر ملاس بیل ماطن پر برین معنف ہم جمانی اضحلال کی حالت ہیں افریقہ، لندن کے اسفاد فرمائے اور حگر جگر ملاس اور خانقا ہیں قائم فرمائیں یہ بو بجد الشروب آباد ہیں۔ اور ان سے فرید اشاعت دین کا سلسلہ جاری ہے اور الشروع تا قیامت آباد، اپنی حفاظ ہو کا ملہ میں رکھیں۔ آمین بحرمته النبی الامی انکریم علیال تقلوہ والتسلیم معزید انسان مقدول ہے مقرب شخری بندہ سیکی کار بے بصناعت کے بس کی بات ہے۔ اور مذہ کی بندہ سیکی کار بے بصناعت کے بس کی بات ہے۔

اس مقام کے پیش نظر مرف اتناع ض کرنا ہے کرمس طرح ہما دے صرت شنے فرائونگا نے بی کرم میں اس مقام کے پیش نظر مرف اتناع میں جندوا قعات ذکر کر دیئے جائیں .

عفرت شخ وَنَافِيْ كَ عَدَالنَّرُ مَقِبُولِيت ومحبُّرِيت بِرست بِهِي جمت توزما نه قيام مُنَّلُوه كے واقعات بي جابتداً مِن گذريجے بي بھر اپنے شخ ومر تي كے دُرياري محبُّوبيت وشها دہيں ہيں۔

ا ايك موقعه برصرت مدنى رغيبي نيغ ماياكر" آب كے بغيري جنت ميں مذجاؤل كا"

ا مَكْمُ الأَمْتَ تَمَانُوى فَيْنَا فَيْ نِي نِي وَآبِ بِي وَابِ بِي كَامِلُ مِينَ طَهُرِ مِعْ مِنْ الْمِولِ ا جن كي تقصيل"آب بيتي" مين مذكور ہے۔ جن كي تقصيل"آب بيتي" مين مذكور ہے۔

س تطب الارشاه معنرت اقترس الحاج شاه عبدالقا درصاحب سائے بوری عظیمی نے متعدد بارصرت مشخ اور صرب میں میں میں انتہام ہوتی اشکام ہوتی ہوئے فرمایا کہ ہماری جہاں انتہام ہوتی ہے دہاں سے تم لوگوں کی ابتدار ہوتی ہے۔ بسااوقات فرماتے کہ ان بچا جبتیوں (صرب مولانا محدالیاس صب اور صرب کے دھم الشرعیم) کی توبات ہی الگ ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ و مندرمایا کہ امام دبانی صرب میں گنگوہی کا شرب نو تھرت شیخ کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ و مندرمایا کہ امام دبانی صرب کا میں کا تکوہ کی منب تو تھرت شیخ کی طرف منتقل ہوتی ہے۔

بالكلى يى يى فرايا ماقبل مين اس فرمان كى صدافت كى متعدد دلييس گذر كى بين -

کوئی دیدہ در ہو تو دیجھ لے طریعہ کہ کا بیر مرد ہے



## التاري من الماري و و الماري من و الماري من و الماريم

اس موضوع کوتھی بیان کرنے کے لیے دفتر کے دفتر جا ہیں۔ یہ سارے کالات، عطایا م اسی وصف کا مشہرہ اور نتیجہ ہیں جن سے اللہ کریم نے صنت کو اور ان کے بعد انجے مبین ، متوسلین کونواز اہے اور قیامت تک نواز تے ہی رہیں گے ملکہ سب وعدہ الہمیہ اتباع سُنت کا اہتمام کرنے والے مرنے کے بعد بھی نواز ہے جاتے دہتے ہیں۔

ا بنی کریم بین بیری برصنت فرماتے ہیں کہ دوران بیق میرااور دنیق درس حن احدم ہوری مدیث بغیرو صنوم کے منیں بیری بصنت فرماتے ہیں کہ دوران بیق میرااور دنیق درس حن احدم ہورم کا بیعمول تھا کہم میں سے جس کو و فنوع کی فرورت دوران درس بیش آتی وہ فور اکہنی مارکر آستین بیڑھا تا ہوا بھاگ کرجا تا اور و فوران درس بیش آتی وہ فور اکہنی مارکر آستین بیڑھا تا ہوا بھاگ کرجا تا اور و فوران درس بیش آتی وہ فوران کی فدرت میں کوئی اشکال بیش کر دیتا۔ والدر منا بھی فور الباجان کی فدرت میں کوئی اشکال بیش کر دیتا۔ والدر منا بھی بھی کوئی داقعہ اپنے کا برزم ہم الٹرکا کا منا نے ہیے۔

ہما درس کا خور مناز کی اور دکھا بیک دیں کمھی کوئی داقعہ اپنے کا برزم ہم الٹرکا کسنا نے ہیے۔

اور سی کو اندازہ بھی نہ ہوئے دیا۔

اور سی کو اندازہ بھی نہ ہوئے دیا۔

ابنادافقریہ بیان کیاکہ ایک مرتبری ت بارش ہور،ی تھی اور مدرسہ کے باہر با نی کھڑا ہوا تھا بہ اکارہ مدرسہ ابنادافقریہ بیان کیاکہ ایک مرتبری ت بارش ہور،ی تھی اور مدرسہ کے باہر با نی کھڑا ہوا تھا بہ اکارہ مدرسہ قدیم میں کتاب لئے کھڑا منتظر تھا کہ بارش کا دور کم ہو تو سبق میں ماضری دُوں بحضنت موالنا اسعداللہ تھا التحدیث التحدیث نظر مدرسہ دفتر میں تشریف سکھتے تھے اس نا پیزنے ان سے دریا فت کیا کہ حضرت شنخ الحدیث آج دوس میں تشریف ہوں گے ہا کھوں نے فرما یا کہ اس طوفا نی بارش میں توبطا ہرشکل ہی مولی ہوتا ہے با ہرجا کرمعلوم کر اور جنا نجہ میں نے مدرسہ کے درواز سے برا کے بیٹھے جل فرومتوں سے معلوم کیا۔ بارش کا دور برابر قائم تھا معلوم ہواکہ حضرت کو دیر ہوئی تشریف ہے گئے جبکہ مکان اوردارالحدیث میں فاصلہ بھی ہے یہ نا کارہ بھی دارالحدیث بینی ایجی نے بیا ہوا تھا مگر درس شروع ہو جیکا ہی ۔ بیٹے سے بیٹھ گی میگر مفرز ما یا ! جانتہ ہو کیسے آ یا ہوں ؟ اپنے مکان سے ایک ہا تھ میں بیٹھے سے بیٹھ گی مگر موزت نے دکھ کر فرما یا ! جانتہ ہو کیسے آ یا ہوں ؟ اپنے مکان سے ایک ہا تھ میں

بخاری نٹریف کاپارہ دُوسر سے میں جھڑی کی زکلا آدھے داستہ پرایک دکشہ والنے بھالیا۔ پاؤں میں ہُوتا نہیں تھا دالری شہر پہنچنے کے بدر مریب پاؤں دُھلائے۔ پائجامہ کے بخطے حتہ کو دھویا۔ یہ ناکارہ یہ بات شن کر پائی پائی ہوگیا۔

﴿ این عظم اللہ شاہ بخاری رہ اللہ تھے۔ کے باو مُورص نے مسور ھوں پر مسواک کا استمام فرما یا کرتے تھے۔

﴿ سیوطا اللہ شاہ بخاری رہ اللہ تھار نیور حضرت کے دولت کدہ پر حاضری کے وقت فرما یا کہ حضرت آبکا گھر دکھ کرتو نانا جان رصورا قدرا میں اللہ علیہ وسلم کا کھریا دا گیا۔ اس کے علاوہ زندگی کا مرشل اوروا قعرا کیسا ہے۔

﴿ کورس عنوان کے بخت بیان اور تحریر کیا جاسکتا ہے۔

حسنت شیخ فرانسانی کے محب مجدوب خاوم مزاج شناس خلید اجل تعزیت اور سکای حصونی محداقبال صاحب مها برمدنی و فیلی نے ایک جہل مدیث تصرت شیخ فرانسانی کا اتباع سنت اور عشق رسول کے نام سے انو کھے انداز میں جمع کی ہے جس میں محرت شیخ فرانسی کی معاشرت، عبا دت، معا لات کو ذکر کہا ہے۔ ہرقاری سے درخواست کرونگاکہ اس کا بھی صرور مطالحہ کریں ،

علوم نبوس کے طلبار کی ترعیب، تنولی کے لئے اسی کن بسے صرت کی تواضع کے واقعے نقل کرکے

المصمون كوحمة كرما بول.

اس کوبندنیں فراتے۔"

اس علم مبارک کے اتباع میں مقرش فرانسان کا معمول (مدرسم طام علوم کے شنے انحدیث ہونے کے باوجود) یہ مقاکہ مدرسریں تاخیار کے ڈھیدوں کیلئے کی ادبین اورہام کرم کرنے کا گروں کا کاڑبال آئ تیں توحزت نے دربان کو یہ کہر کھا تھا کہ جب اپنیس اورکا اور کو اور درسکا ہیں مجھے اطلاع کردیں جب بھی گاڑی کی اطلاع آئی ہیں میں گھنٹ کے تم کے دائی اور کا اور کو اور درسکا ہوں کے باس یہ کدر مجھیجا کرافیٹیں آگئی ہیں میں گھنٹ کے خوار کا ہوں بولانا مروم بھی فوز اپنی جاتے ہم کو دیکھ کر دونوں درسکا ہوں کے طلبار بھی بہتے جاتے۔

ایک طلبہ میں جن کا انتقال ہو جاتا اس کو خسل دینے کا بھی اہتمام فراتے ایک مرتبہ مقرف نے تحدیث بالنمسے طور فرایا گئے میں نے تقریباً دوسومردوں کو شل دیا ہوگا اور مجھے النگر کیم کی ذات سے اس پر بڑے اجری اصد ہے۔ احس ما تیا ہوگا اور مجھے النگر کیم کی ذات سے اس پر بڑے اجری اصد ہے۔ احس ما تیا ہوگا گئے کہ دیکھے تما تا اُن کا دیوں کے لئے دیوہ مجنوں سے خرور میری آنتھوں سے کوئی دیکھے تما تا اُن کا دیسے بیا کے لئے دیوہ مجنوں سے خرور میری آنتھوں سے کوئی دیکھے تما تا اُن کا

#### عادات

مرتبردًدود شریف پڑھے امار آفیہ میں مورف دہتے ہے۔ اور افل میں قرآن کریم کی تلاوت فرطتے ہیں میں مول ابتاح میں میں مورف اور ابین کے نوافل کا استرین میں دائی میں ما البتدرات کے آخری ہر میں ہی ہور در بدر مغرب اور ابین کے نوافل کا دائمی معمول مقا۔ قیام مومین پاک میں جاست کا مصوصی اہتمام دہا کہ تدریسی معروفیت ہنیں ہوتی تھی۔ تلاوت قرآن کے وقت گریہ کی حالت رہتی ۔ اتباع سُنت میں تلاوت جمرا، سراً حب موقو فرطتے تھے۔ صلوق و بیج کامعمول ہمیشہ مجتمعة المبادک کے دن دیا ۔ جمعہ کے دن سکورہ کہف کا بھی اہتمام تھا جمعہ کے دن آخری ساعت اجابت کے اہتمام میں بعد عصر کھر تشریف لاکرد عامرافیہ میں معروف دہتے ۔ جمعہ کے دن آخری ساعت اجابت کے اہتمام میں بعد عصر کھر تشریف لاکرد عامرافیہ میں معروف دہتے ۔ جمعہ کے دن ابنوی ساعت اجابت کے اہتمام میں معرقبہ دُلود شریف پڑھے اسے کا معمول دائی تھا۔

وه دُرُود سُرُلفِ بِهِ بِهِ" اللهُ مَّرَصَلِ عَلَى سَبِيدِ نَا مُحَدِ الثَّبِيِ الْوُمِيّ وَعَلَى الِهِ وَسَلِّ مُرَّسُلِينَمًا ـ

دل توجابتا ہے کو بکھتا، ی جلا جا وَل نیکن طوالت کے نوف سے اس موضوع پراسی قدر پراکتفار کرتا ہول کہ رسالہ کا مقصد بنونہ بیش کر کے از دیاد شوق ہے۔ قاری کو انٹرکریم ذوق دے تو صرت سے علق کرتا بھی مطالعہ کریں ۔

ساراسال دیگرمشاغل علمیته کے سائھ نوافل، قرآن کریم کی تلاوت وغیرہ تھے ہی سکین جب رمضا المهارک آباتوتمام دیگرمشاغل علمیته، درس، تدریس موقون ہوجاتے۔ عبادت الہیتہ میں اہماک تام ہوجاتا حتی کہ داددین، صادرین سے ملاقات کا سلسلہ، ڈاک وغیرہ سب بچھ بند۔ ایک موقعہ پر ایک عزیز حضرت سے ملاقات کی ندھلہ سے آگئے توصنت رنے فرما یا کرملاقات بعدرمضان مترلیف ہوگ۔ ملاقات بعدرمضان مترلیف ہوگ۔

وه وزيهن الحكر" جي عانى جى ورمضان توسب كے يمال ہى أوسے كرايسے بخار كى طرح توكسين محى نيس. مختلف رمضانوں میں مختلف معمولات اسے ہمت، قوت ،صحت کے زمان میں ماہ مبارک میں روزاندایک قرآن كريم تلاوت كالمعمول را يفصيل دلمهني هوتوكتاب "قطب الاقطاب يشخ الحدميث حضرت ولانامحدزكريا صدلقي كاندهلوى وديكرا كابردتمهم التركارمضان "مؤلفه صزت والترمحداسمال مين مرنى زيرمجره فليفرض يشخ وَالْفِرُونِ مِن ملا حظري - اس كيمطالع سيم كوماه مبارك كي قدومنزلت كا ندازه بوكا- إن فاء الله-ایک سفر مدیز اور قیام مرمینه می مسلسل دوماه کے روزے رکھے بحنت زین گرمی کا زمانے تھا جھنوت ی فرانسی آپ بیت میں دورے ، تیسرے ج کی تفصیل کے ذیل میں تحریفر ماتے ہیں کو"روزوں کا سلسلہ توسهار نیور، ی سے شروع ہوگیا تھا ادر با دجرد مفراد رہخت گری کے کوئی دفت محسوس تک نہ ہوئی جو صرف الشرتعال کا اصان، کرم وفضل تھا۔ احبا ہے گری کی شدت کی دجہ سے اصرار بھی کیا کہ سیسلہ موقوف کر دیا جائے! روزوں کی وج سے رم یاک ما ضری و وگراعمال میں کوئی فرق نیس آیا ۔ صفرت صوفی صاحب قلیمیں تحرير فرماتي بي كرصنت وينتي مولى كمرى جوكرت كے اندرزب بن فرماتے اس كوبانى من عفروكوكيل سنى سريددال كروم بترليف تشرلف سے جاتے ورم تك ينجنے پرخشك جاتى . درماه كے مسل دوزے جى أباع سنب مي ركھ ميكن تواضعًا فرماتے تھے كه شهوين متنابعين توبة من الله كانت كركي دکوہ توصف کے اس ہوئی کیونکہ مال صنت رکھی فرص ہی نہیں ہوئی کیونکہ مال صنت شیخ انگیائی کے ہاس رہا جودو سی اس میں اس میں مال جانے ہی کیلئے آتا تھا بصنت کی سخادت کے معاوت کے مقابلهم بادلول كى سخاوت بھى كوئى حيثيت نيس كھتى ين كىت كايىلے دالد دياكيا ده اس شعبہ سے علق واقعات سے عری بڑی ہیں۔ ایک ایک لاکھردو بیرایک وقت میں نریج کرناکونی اہمیت مذر کھتا تھا حتی کہ بعض مواقع پر قرض بے کرمھی ترج فرماتے تھے، ابتداء قیام مدینہ منورہ میں محاب کاب رکھنے کی فارت مضية الترس صوفى محداقيال صاحب مها جرمدنى وتنفي كياميردهى بصنة صوفى صاحب فرماتين كرصنت ومات "صوفى جى! اَنْفِقْ يَا بِلاَلْ وَلَا تَخْتُسَ مِنْ ذِى الْعَرْشِ إِحْدُهُ" بَوْد نرج فرماتے اوردوسرول کوفرج کرنے کی ترعیب دیتے۔ صریب پاکسی بی کرم النظالی کی تحاوت کھے زیا دتی کو تیز ہوا کے ساتھ تبیر دی گئی کہ آپ کی شخاوت تیز ہواسے زیا دہ تھی۔ بعینہ اتباع سُنت میں منت كامعمول مبارك بعى ايسابي عقا اوركيون نه به واكذبين مين والدين مكرمن رهم التوعيما فيظي ميں يى بات والى عنى جعنت كريور ماتے ہيں كدوالرصاحب مجھے يسے ديتے تھے اور والره صاحب مسرقه،

خرات کے فضائل مُنایا کرتی تھیں۔ اور والرصاحب جربیسے دیا کرتے تھے وہ سب والرہ صاحب کودیدیا كرتا عقا عيركمال بيهك كه اس سخادت كو بخل سے تعبير فرماتے تھے۔

ج ميروركيك اسفار التررب النرت الترفي التي التراك الترب التراك الترب الت

سكتى ہے يست بالاج مستلاه ميں لينے آقا رومُرشد، مربی حفت رسار نيوري وَاللَّهُ كا معيت يقيب ہوا، جس کو مجہ الاسلام سے تعبیر فرملتے ہیں۔ وہ وقت انتهائی مشقتوں والے بچ کا زما نہ تھا۔ موجودہ دُورکی سبوليات كالصتورعي ننيس كياجا سكتا تقاء

# المحرب من الرسول عليه

كون ايساايان والاب كراس كے دل ميں نى كرم عظيم كے درا قدس برحا عزى كى تمانہى يهى ايك فطرى امر ہے كه برانسان مجرايان والافاص طور يرصديث ياك كے يرصفے يرصانے والا ہو، بنی رم پھی کے ارشاداعالیے کی تشریح کرنے والا اور مجرالترباک نے لینے اس بندہ کوا بنے جبیب عَيْنَ كُرُعارُ نَصَرَاللهُ إِمْرَاءٌ سَمِعُ مَقَالَتِي فَوْعَاهَا تُكُوَّا وَاكْمَاسِعَهَا فَكُوبَ مُبَلِّع أُوعى مِنْ سَامِع " كامصداق بنا ديا بو مديث پاك كي فتول فنهم كاسلى كولى الشرباك نے ان كے شيخ كى زبان سے دلوادى ہو۔التر كے قبول بندے مدینہ باك كے قيام برمصر ہوں جیساکر صنت نے فرداب بیتی میں تحریر فرایا ہے کہ بذل المجود کی تھیل کے بعد جب والبی بونے للى تومولانا سيرا محد فيض آبادى بانى مررسعلوم شرعية نصصت وينفي سيبت امرار سدونوات ک، میرے قیام مرمینه منوره کے باہے میں توصنت نے یہ منسواکراس وقت رفصت فرما دیاکہ" ابھی سررسمظ ہے اشرورت ہے " قا) مرینم منوره کے باسے میل بی اس بالی کیفید کے مقالی مفرت کے فرانوروں کے اب بی میں مخریر فرطایا ہے کہ مدینہاک سے ۱۹رذی قعدہ ها الم کوروانگی ہوئی، اورایک عجیب کیفیت اس وقت سے بیش آئی کہ و روصن مرا قدس برالوداعي سلام كے وقت ہے افتيار سے ادادہ زبان سے يونفظ بارباز كل دائقا

كرا مضور ملدى بلاليس "

بالآخرالله کرم نے لینے محبوب بندے کے قلب مضطرب کوسکون بختا اور وہ مبارک وقت آبہنیا،
جب حضرت ہجرت مریز منورہ کے ارادہ سے روانہ ہوئے جضرت بیٹنی نے ''آپ بیتی "میں کر پر فرمایا ہے کا' با لآفر
وہ وقت آبی گیا جس میں ججازی سقطل ہا مزی مقدر تھی۔ اور ۱۰ اردین الاقول سے مطابق ۲۳ رابر بل سائے انہ کومہا زپو
سے روانگی ہوئی۔ ۲۹ ردین الاقل سے العالم می سائے انہ کو کہ بنی سے جدہ کیلئے بعد عصر روانگی ہوئی اور
انگلے ون مگر مکر مربہنے گئے۔ کر مکر مربہنے نے کے بعد دوسرے ون سے مدینہ پاک جلنے کا تقاضاً شروع ہوگیا
مگر شدرت مرض کی وجے سے فوری نہ جاسکے۔ بالآ تنہ ۱۹ مئی سائے انہ شنبہ رہفتہ ) کے وزید بڑھ موزیز مولوی عبد انکی فیظ
کی گاڑی میں عربی الا نہے روانگی برائے مربیہ منورہ ہوئی۔

حضت کا قیام مدرسه علوم شرعیته میں مقدر تھا چنا نجرا بہ ترار بحرت سے وقت وصال تک جفرت کی قیام گاہ مدرسہ علوم شرعیته رہی ۔

مقدری بات دیکھے کہ جب صفرت کا وصال ہوگیا تو خادم الحرمین الشریفین نے سجد نبوی سٹرلیف کی توسیع کرائی تواس توسیع جدید میں مدرسہ علوم مشرعیۃ کی عمارت بھی سجد نبوی علی صاجبها الآن صلواۃ اللّہ وسلام میں شامل ہوگئی میں نباس ہوگئی میں نبال ہوگئی ہے اس قطعار ضی کے اللہ میں نبال ہوگئی ہوتی من بیشا ہے۔ کو مقدر فروایا جسکے لیے سجد کا حصار بنا ہوگئی ہوتی ہوتو السافات اللّہ ہے سے اس کا احصار بیا اوراق نبیں کرسکتے مشوق ہوتو آب بیٹی میں تفصیل فرور ملاحظ فروائیں۔



ذ كرمُ الك

# الماري و بالموق

حضرت شیخ فرانسی کی حیات طیب کا بر کوی من احب لیقاء الله است این الله کوت کا منت است الله کوت کی دو است این فرمات این موست کی یا د" در کومرول کو میا و در کھنے کی تعقین فرمات این موست کی یا د" در کا خور می این اوصف تقاکداس کومی پورے شرع و بسط در سالاتصنیف فرما یا فکر آخرت اور کمبوب میتی کی ملاقات ایک ایسا وصف تقاکداس کومی پورے شرع و بسط کے ساتھ ذکر کیا جا سکت ہے ۔ اسکے ساتھ ہی محبوب رتب العالمین، صفرت محمدرسول الله مین کی دور سے بیتن تھی کرمیری ہوت ہی مدینة الرسول الله میں آئے۔ اور سیکھ محبت میں مرانب عکمیا پر بہنچنے کی دور سے بیتن تھی کرمیری ہوت ہی مدینة الرسول الله میں آئے۔ اور سیکھ جھوڑ کرایا نی زندگی کے آخری ایا م مدینہ منورہ میں گذارے ۔ حیات طیب کا آخری مصتہ تو مدینہ منورہ کی زمین کے اگو پر گزار ادر قیامت کی صبح سے لیے اللہ کرمیم کے جنت البقیع میں اہل بیت میواللہ میں کی دیک سے لیے اللہ کرمیم کے جنت البقیع میں اہل بیت میواللہ میں کی دیا ہی کا در بر عطار فرما دیا ۔

مر موس الوصال و كيفيت و المنوزازمضامين صفرت ولانا سيرابوكمن على ندوى الفيلين الموسل الوصال و كيفيتين و وخرت والطرميراسايل صاحب من زيرميره.

صرت كى علالت كاسلسلى بستطويل تقااورسالها سال محيط راع -

جمادی الاولی جمادی الثانی ، رحب سن کاله صحت ، علالت ، صنعف اور قوت میں اُ تارجیط و ہو تار کا جصرت کے مخصوص معائج ، محب صادق صفرت ڈاکٹر محرائعیل صاحب زید مجد و ہر وقت ما ضرر سے اور حقولا نے تقولا نے وقفہ سنے جن رکھتے رہتے ہے گئے کہی دقت غثی کی کیفیت ہو جاتی ۔ ۲۲ ، رجب المرجب سن کالیے مطابق یوم الاحد کو آنکھوں اور بیشاب میں یُروت ن محسوس ہوا ۔ بخاری شریف کاختم کرایا گیا ہو دو ہو میں مکمل ہوا۔ ما جمادہ و محترم حضرت قدس مولانا محتول کے ساتھ دعا مول میں اور میں اور کی اور میں میں مول اور میں اور میں میں اور میں مول کی مول کی میں مول کی میں مول کی میں مول کی مول کی میں مول کی مول کی میں مول کی مول کی میں مول کی میں مول کیا گیا کی مول کی میں مول کی میں مول کی کی مول کی مول کی مول کی مول کی مول کی مول کی کی مول کی مول کی کی مول کی

یکم شعب آن بوقت فی طبیعت کی تھی کہی کئی وقت گفتگو بھی فرمائی۔ گزشتہ کل سے بیٹیاب تو بائل کی سنیں آیا تھا ہے آھ بچے بھی تکلیف بٹروع ہوئی۔ دُوائی سے بیٹیاب تو ظہر، عصر کے درمیان آگیا ہفس کیلئے۔

آکیجین سکائی گئی وقتاً فوقتاً " یا کرم یا کرم" بھی بلند آواز سے فرماتے سبے ۔ اا بجے الحاج بھائی الواحسن مسئیل نے تکید سکا کراوئی کیا ڈاکٹر اسمایل صاحب کی طرف و کھی کرمسکولئے اور دریا فت فرمایا کہ کہیا ڈاکٹر اسمایل ہیں بہس یہ آنوی گفتگو تھی ۔ اس کے بعد " یا کرم یا کرمی ایکرکی فرماتے سبے ظہر کرک یہ کیفیت دہی اور بعد ظہر ما اسکاسکون ہوگیا بعضرت صاحب اوہ صاحب زید محبر دہیں حسب نے ڈاکٹر صاحب سے دریا فت کیا کہ کیا ہے آتوری وقت ہے تو ڈاکٹر صاحب نے اش میں مرملا دیا تو تھرت صاحب زید محبرہ نے ذریو مواحب نے دریا وقت کیا گئی ہوئی اسٹر دع کر دیا ۔

کیا کہ کیا ہے آتوری وقت سے تو ڈاکٹر صاحب نے اش میں مرملا دیا تو تھرت صاحب اور موسا و سے نے دریا ہوئی در ذور دوسے " الشر ، الشر " کہنا شردع کر دیا ۔

اسى مال ميں فيذا الا آئي وَامِعِي معزت نے دومرتم آفرى بجكيال ميں ،اور آنتھيں فود بند بوگئيں اور روح مقدس كو بوجقيقى كے قاصد ملك الموت اپنى قسمت پرنا ذال ہوتے ہوئے كام الله الله كى مارف ہے كئے اس وقت نما في عمر بو كئي تي شمير و نيا كے فروب ہونے ميں ہا گھنشر باتى تقاكر الله كے بندول كے قلوب كو فور موفوت و محبت بور سے معرور کے والے لينے محب و محبور تشریف کئے۔

انگا بلا و انگار الک و راجع و ن و الله كار الله كار و ك

وَكُومُنْ ارك

جب کرقبری کھوائی کے لئے اور قالونی کار روائی اچا ذت وغیرہ کے سلم میں وارث صفرت اقد س صاحبزادہ محرم صفرت مولانا محد طلحہ صاحب واست برکاہم ڈاکٹر ایوب صاحب کیسا ہے تشریف کے گئے تھے میں ارجی ارجی ا میں اور میں اور این سے پندرہ مشریف نے جایا گیا عشاء کے فرضوں کے فری بعد یہ ا کی عام روایت کے مطابق توم نبوی شریف امام" شخ عبدالله زائم "نے نماز جنازہ پڑھائی ۔ اورجنت ابقیع کی عام روایت کے مطابق توم نبوی شریف امام" شخ عبدالله زائم "نے نماز جنازہ پڑھائی ۔ اورجنت ابقیع کی طرف باب جبرئے ل سے نمل کر چلے ۔ ہجوم بے پناہ تھا ایسا ہجوم کہی کے جنازہ میں شامیری و کھاگیا ہو۔ گرشریف حضت وقد س ڈیٹی کی منشار مبادک کے مطابق اہلیت کے اعاظ اور صرت الاتاذ واکشیخ مولانا خلیل احدصا حب سمار نیوری ڈیٹیٹی قبرشریف کے اندرائرے اورجد سٹریف قبریس آثار ا۔ بعدہ اسکو زیر محبد ہ و بھائی ابوانحین صاحب رکھنگی قبرشریف کے اندرائرے اورجد سٹریف قبریس آثار ا۔ بعدہ اسکو

#### じるじ

سعودی تاریخ کے مطابق ارشعبان انظم عنسالے مطابق ۲۲ می عدد اربع القین ہے۔



# مسترات

(ا) ترنین کے بعد صنت کے ایک مجاز نے دکھا کوئی کہ رہا ہے۔ " فٹیت کھ اُبُواٹ النج سے التھاینے ہے؟

ایک اورالٹروا ہے نے دوسر ہے روز عبی رومنت اقدس پرصلوۃ والسلام بڑھتے ہوئے محسوس کیا "گویاکر حضورا قدس میں اس کے اورالٹروا قدس میں فرما سے ہیں کہ تھا کے یک کو اعلیٰ علیتن میں جگہ دے دی گئی ہے۔
ایسا انسان لاکھول کروڑوں میں کوئی کوئی ہوتا ہے۔ دَزَقَنَ اللّهُ مُحَتِبَدُهُ وَا مِنْ اَعْدُ اَسْتُ مُحَتِبَدُهُ وَا مِنْ اَعْدُ اَسْتُ اَسْتُ مُحَتِبَدُهُ وَا مِنْ اَعْدُ اَسْتُ اَسْتُ مُحَتِبَدُهُ وَا مِنْ اَعْدُ اِسْتُ اَسْتُ مُحَتِبَدُهُ وَا مِنْ اَعْدُ اِسْتُ اَسْتُ مُحَتِبَدُهُ وَا مِنْ اَسْتُ اَسْتُ اَسْتُ مُحَتِبَدُهُ وَا مِنْ اَسْتُ اَسْتُ اِسْتُ اِسْتُ مُحَتِبَدُهُ وَا مِنْ اَسْتُ اَسْتُ اِسْتُ اِسْتُ اِسْتُ اِسْتُ اِسْتُ اِسْتُ اِسْتُ مُحَتِبَدُهُ وَا مِنْ اَسْتُ اِسْتُ الْتُلْتُ اِسْتُ الْتُلْتُ اِسْتُ الْتُلْمُ الْسُتُ الْمُ الْسُتُ الْسُلِمُ الْسُلِمُ الْسُلِمُ الْسُلُولُ الْسُلِمُ الْسُلِمُ الْسُلِمُ الْسُلِمُ الْسُلِمُ الْسُلِ

## والتعالي



ذُكْرِمُنْ ارك

سكارة على أنوارطلعتك التي اعيش بهاشكرا وافنى بهاوجدا لوشق عن قلبي فري وسطة ذكرك والتوحيد في جلاءالافهلم ص دع ما التعته النصارى في نبيهم واحكوبها شئت مذها فيه واحتلف فَمَيْلُغُ الْعِلْوِفِيْ وَأَنَّهُ بَشْكُو وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقَ اللَّهِ كُلِّهِم الرئيس ما المالية على على على المال على المال على المال على المال ا

www .ahlehaq. com

41

ذ كرمُ الكث

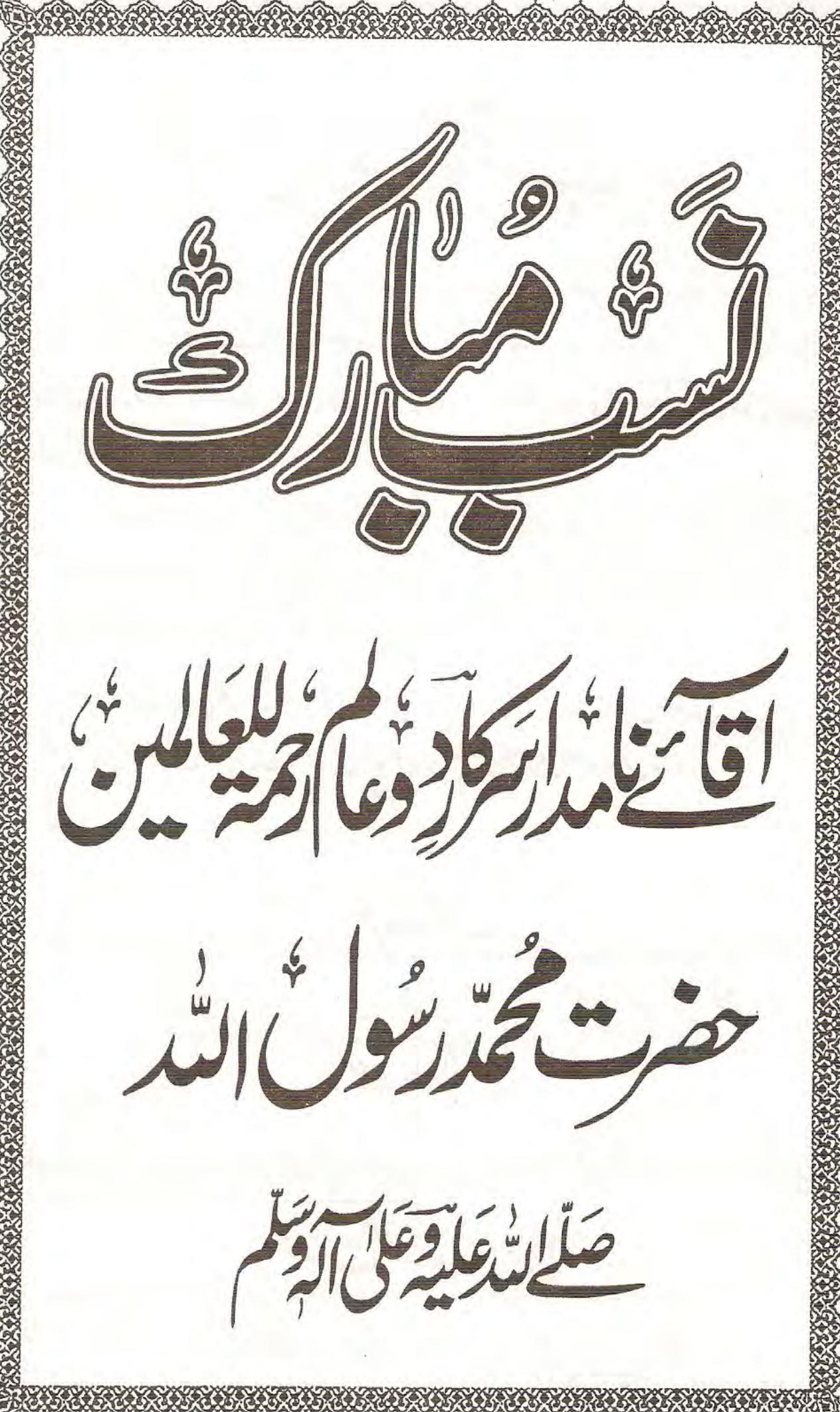

www .ahlehaq. com

#### مَلْحُوظَة:

امسيد المؤمنين صرت الوبكرصت لي الله كانسب مرة بن كعب برني كريم الله الله المساوك من المائلة

المسيد المؤمنين صرت عربن الخطاب والمنافقية كانسب كعب بن وى برني كرم الخطاب والمنافقة كانسب كعب بن وى برني كرم المنافقة كانسب كعب بن وى برني كرم المنافقة كانسب كعب بن وى برني كرم المنافقة كانسب من من ما تا به المنطقة المنافقة كانسب من من ما تا به المنطقة المنافقة كانسب من من من من المنطقة كانسب من من من المنطقة كانسب من من من من المنطقة كانسب كعب بن وى برني كرم المنطقة كانسب كعب كرم المنطقة كانسب كلي كانسب ك

المب المؤمنين معزت عثمان بن عفان الله كانسب عبدناف برنى كرم الله

اميدالمؤمنين صرب على بن ابى طالب على كانسب عبد المطلب برد بنى كرم الملك كانسب عبد المطلب برد بنى كرم الملك كانسب عبد المطلب بد

قرنش نی رئیم ﷺ کا قبیلہ ہے۔ جس کی بہت ہی شاخیں ہیں ان میں سب سے اعلیٰ خاندان بنوط شم بن عبدمناف بن تھی بن کلاب ہے۔ مزیدِ صیل سرق المصطفیٰ میں دکھی جا کتھ ہے۔ کا ندان بنوط شم بن عبدمناف کی ما شبھدت بہ الاعداء میں کھی جا کھی ہے۔ کو الفضل ما شبھدت بہ الاعداء م

قيمروم نے الوسفيان سے (جواس وقت سلمان نيس بحث تھے) جب بی کرم اللہ کے نسب کے بارے میں بیرسوال کیا سے کئے نسک جگہ فیڈھٹے کے "ان کانس م کو گول میں کیسا ہے جو بی بی کری کے بیا الفاظ ہیں کر الوسفیان نے جواب دیا!

" هُو وَفِيْنَا ذُو نُسَيّ " وہ (آپ ملی اللہ علیہ وسلم) ہم میں بڑے نسب والے ہیں۔
مافظ عسقلانی عَلَیْ فَراتے ہیں کہ بزار کی روایت میں بیالفاظ ہیں:
هُو فِیْ حَسْمِ مَالًا فِیفَضِلُ عَلَیْ ہِ اَحْدٌ قال هذه آیة رفتح الباری تا بعنے میں اللہ الفی میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ می اللہ می میں اللہ می اللہ میں اللہ می اللہ میں اللہ می اللہ میں اللہ می اللہ می اللہ می اللہ میں اللہ می اللہ می اللہ می اللہ میں اللہ می اللہ میں اللہ می اللہ میں اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ میں اللہ می اللہ میں اللہ می اللہ میں اللہ می اللہ می اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ می اللہ می اللہ می اللہ میں اللہ می اللہ می اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ می اللہ می اللہ میں اللہ

یعی حدور اسراور خا دانی شرافت میں کوئی ان سے برھ کرہیں۔
قیصروم نے کہا کہ بیجی ایک علامت ہے بینی نبی ہونے کی ایک علامت یہ بی ہے کہ آپکا خاندان سے اعلی واشرف ہے اور سے بخاری کے الفاظ ہیں کہ البرسفیان کا جواب سُن کرفیھروم نے خاندان سے اعلی واشرف ہے اور سے بخاری کے الفاظ ہیں کہ البرسفیان کا جواب سُن کرفیھروم نے کہا '' و کَذَ لِک الرّسُلُ تُبعُت فی اُ حَسَابِ قَوْمِ کَا '' بیغمر بیششر نیف خاندان ہی ہیں ہے ہوتے ہیں۔ رسیرة المصطفیٰ صباع مولام موری ہے کہ نبی کرم پیلے ہوتے اللہ علی محرات مولان محروی ہے کہ نبی کرم پیلے ہوتے اور پرفیاتے اور پرفیاتے اور پرفواتے۔ عدنان پردک جاتے اور پرفواتے۔ فرماتے تو '' حسیر کرنے ہوائے اور پرفواتے۔ عدنان پردک جاتے اور پرفواتے۔ فرماتے تو '' سے ذکہ کرنے الفیل اولی خالا کی المحروب ہے کہا ہے اس کے بالے میں ان کوسلاسل انساب کی تیں نیس موجوجے کے خالات کی مانان کی سلسلان ہیں کوسلاسل انساب کی تیں نیس موجوجے کے خالات کی مدنان کی سلسلان ہیں برخوف با می جو شائبی میں خور ہے جو مجمع علی میں خور ہے جو می علی ہے۔



www .ahlehaq. com

www .ahlehaq. com

نی اکرم کے اللہ کے وقت کے مغزات اور پروش وغیرہ کے مالات ہر ہر چیزان میں سے دل کو پیڑنے والی ہے اور ہی قابل ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے گرافسوں ہے کہ بیخ تصریبالہ اسکا محمل ہنیں کرسکتا۔

البتہ اتنا صروری ہے کہ آپ کا نشو و نما نما ہجر کی گرافسوں ہے کہ بیٹر کی طرح سے نہیں ہوا۔ بلکہ آپ کا نشو و نما نما ہجر و نما کے استو و نما کی بیٹر کی طرح سے نہیں ہوا۔ بلکہ آپ تھے اور جو نقے ماہ باؤں پر کھڑے ہونے لگے تھے اور جو نقے ماہ باؤں پر کھڑے ہونے لگے تھے اور جو نقے ماہ باؤں پر کھڑے ہونے لگے تھے اور اسی طرح سال ختم ہونے تک چلا بھرنا، بائیں کرنا سب شروع ہوگیا تھا۔ تب سرے سال کے خست م پر آپ کی دور در اور ایس کو تین سال سے تجربہ کررہی تھیں کہ ہر چیزیں کھگلا فرق تھا وہ سب آج ختم ہور ہی ہے۔ کچھ دوزا ورا سیخ باس رکھنے کی مہلت آپ کی والدہ سے لیکن والی بنج ساتھ لے گئیں۔ لیکن وہاں ہنج کے دوزا ورا اپنے باس رکھنے کی مہلت آپ کی والدہ سے لیکن وہاں بنج گئیں کہ مہدا کوئی فوفناک فنظر پیش آجائے۔ کروب شق صدر کا مبحزہ پیش آبیا تو گھراکراس خوف سے واپس بہنچا گئیں کہ مبادا کوئی فوفناک فنظر پیش آجائے۔ کروب شق صدر کا مبحزہ پیش آبیا تو گھراکراس خوف سے واپس بہنچا گئیں کہ مبادا کوئی فوفناک فنظر پیش آبیائے۔ کروب شق صدر کا مبحزہ پیش آبیا تو گھراکراس خوف سے واپس بہنچا گئیں کہ مبادا کوئی فوفناک فنظر پیش آبیائے۔

# سرق مراد

آپ کاسینہ مبارک جارمرتبہ شق کیا گیاا دّل مرتبہ تو یہی تھا۔ دُوسری مرتبہ اس وقت ہوا جب آپ کی عمر شریف دس سال کی تھی میں صحرامیں ہوا تھا۔ تبیسری دفعہ بعثت کے وقت ماہ دمضان المبارک یا ماہ دبیح الا دّل میں غار حرامیں ہوا۔ چوتھی مرتبہ عراج تمیں۔

حفرت شاہ عبدالعزیزصاحب نوراللہ مرقدہ نے الم نشرح کی تفسیریں اس کو نہایت و صناحت
سے ارشاد فرمایا ہے جس کو جیسکا ہواہے دیکھ لے کہ لطف کی چیزہے نیز حضورا قدس میں کھیلیں کے قلب
مبارک کی بارہ منزلیں بھی اس میں تحریر کی گئی ہیں اور یہ بھی ارشا د فرمایا ہے کہ ہرمرتبہ شق صدرک مصلحت سے
ہوا اورکس طرح ہوا۔

مجھے جیرت ہوتی ہے جب بعض معیان علی وفضل کواس سے اچٹما ہوا اور انکار کرنے والا دیکھتا ہوں۔ حالا تکہ شفا خانوں اور ہسبتا لوں ہیں اس قتم کی سینکڑوں مثالیں بل جاتی ہیں کوانسانی بدن کا طرکر اور اس کا اندرونی صقہ نکال کر، دھوکر صاف کر کے اپنی جگہ پردکھ دیا جاتا ہے جیرت ہے کہ نصاری اور ان کے ملازم تواس پیزیر قادر ہوں سین اللّٰہ کا فرشتہ ایسانہ کرسکے اور اس سے بھی بڑھ کر رہے ہے کہ کہا کی

مه حضوراتدس للوعرية م كيف مدري فعيل بخد لام الزارى شرح الجامع المجيح للام البخارى جلد تاني مين موجود -

کاح اقرل اس ال آپ ایک ال اس مال آپ ایک انکاح حضرت فدیجہ ایکی کا تکاح کے اور نبی اکرم افکاح کے اور نبی اکرم اور پالین سال کی عرضی اور نبی اکرم ایک عرضی اور بالیال کی عرضی اور نبی اکرم ایک کی عرضارک بجیمی سال کی تقی جولوگ سیّدا کلومین ایک الی اور باطل عقیدہ میں اُب کھے ہوئے ہیں ان کو حرف اسی ایک واقعہ سے بتی لینا چاہے اور غورکرنا چاہے کردب آپ نے اپنی نوجوانی کا زبانہ ایک بیوہ خورت کے ساتھ گذار کیا اور ایک بوڑھی خورت پر قنامی میان کو جسے سے سالی کے اس کے بعد آپ کی یہ بخرت شادیال صرورکسی دینی مصلحت کی وجسے سے سالی کے اس کے بعد آپ کی یہ بخرت شادیال صرورکسی دینی مصلحت کی وجسے سے سالی کے بیات میں تھی کرمختلف خاندانوں اور براور ایوں سے آپ صلے اللہ علیہ وسلم کے بوان کے بیادی میں معاون بنے ۔

ا می اولاد العنی جارصا جزادیاں صرت الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی جارصا جزادیاں صرت الله عنی الل

میں ہی ہوگیا تھا۔اس کیے اولا دکی جدائی کے ساتھ ساتھ جاہل در بوں کے طعنے بھی سُننے بڑے کہ وہ آپ کو ابتر بینی دم بر میرہ اور شقطع النسل کہتے تھے۔

ملوت فرا میں تفریف کے مارہ کے ایک کرم کے ایک کا زارہ ہوں ہوں قریب آرہا تھا آپ کے خلوت اور تہاں کہ میں میں کے مارہ کے میں کے کی کے میں کے کہ کے

強いできない

# العثاث المراقة

اسی دوران میں جب کہ نبی کرئم ﷺ اس فلوت نشینی اور تهائی کی عبارات وریاصنات کی وج سے باروی کے تحل ہوگئے توا کی دفعرصرت جبرائیل النظامی سُورة اقراء کی شروع کی آیتیں بعنی ّا حشراء با استجور بّلگ الّذی خلق خلق خلق الْاِنسَانَ مِن عَلَق وَاقْدُاء وَرَبِك الْانِحُ وَ الّذِی علّم با لُقلَم علّم بالْهُ لَکُ خلق خلق الْاِنسَانَ مَالمُورَ بِعَلَم وَ اللهِ اللهُ اللهُ

بست سایاتی جمع کرلیا جائے اور کسی توض تک اس کا بڑاراستہ بنادیا جائے۔ایسی صورت میں اگرکوئی ممولی ساما نع خن خاشاك كيصُورت سے داستر ميل جائے توباني كابها وَاسكوبها فيے كاليكن اگر داسترى بند ہوجائے توبانی كى آمدورفت بند بوجائے گی میم بہلی دونول موں سے بہت زیادہ قوی ہے کفش کی اصلاح اوربطائف کی تھرانی اسمیں بہت نیادہ ہے۔ الم پوتھی ہم اتحادی ہے۔ وہ یہ ہے کہ شیخ اپنی رُوح کومربید کی رُوح کے ساتھ اس درجہ بوست کرنے کہ دونوں ایک ہوجائیں ۔ طاہرہے کہ بیصورت بہلی سب صورتوں سے زیادہ قوی ہے کہ بینے کی روح میں جو تحجیم و تاہے وہ طالب کی رُوح میں سُما جا تاہے اور باربار استفادہ کی ضرورت نہیں رہتی مِصُوف اُ کے يهال سوتوج بهت المم مجھى جاتى ہے مگربت كم يائى جاتى ہے۔

تبديا عادى كالك لطيف واقعم الأبروالغريركا قِعدمشهور بحس كوضرت شاه عدالغريز

تَعْدِينَ نَهُ وَيُومايا بِ كُمايك مرتبرآب كي بهال كي مهان آكة اوركم ميل مجوكها نے كونسي تقاء آب اس فكريس بابرتشرليف لائے قريب ہى ايك نان بائى رطباخ ) كى دوكان تقى اس كوجب مهمانوں ك آمد کی نبر بولی تووه نهایت پرتکلف کھانا نوان میں رکھ کرھا صربوا بصرت کی زبان سے غایت مسرت میں نکلا كُە" مانگ كيامانگتا ہے" اس نے عرض كيا اپنے جيساكر ديجئے جضرت اثناد فرما ياكرتواس كالحمل نہيں كرسكتا۔ مگراس نے باربار کجاجت سے درخواست کی جب حضرت با وجودا پنے چندمر تبر کے انکار کے مجبُور ہو گئے تو اس کواینے ہمراہ سے کرمجرومیں گئے اور وہاں توج اتحادی فرمانی جب جرہ سے باہرتشریف لائے تو دونوں کی صورت تك ايك مي علوم بور بي تقى يس اتنا فرق تقاكة حفرت فواجه صاحب بوشيارا وربوش مي عقياور وہ ہے ہوش تھا۔ اوراسی عالم ہے ہوشی میں تیسرے دن انتقال کرگیا ہے رحمۃ اللہ تعالیے رحمۃ واسعۃ۔ مع والله عنه الله عنه المال وين اليه المح والمحادي صفرت جرائيل الملي المعلى المرورة المحاس والمعلى المعلى وين المحرف والمحدوث المرم المحرف والمحدوث المرم المحرف ال

اس ليے اسكے تمل ميں آپ كوكونی اشكال نہ ہوا۔ مگر بار بار كے جيجينے اور دابو يتے سے اس درج آپ علیانیا كوتكليف مونى كر بخار آكيا. اور دولت كده يروايس تشريف لا رحضرت فديح والين المحص على سے بھاڑ ہاو کھ آفاقہ ہونے ہے آپ اللی نے حضرت فدیجیہ رہیں کو بیسب تعدمنا یا اور سے بھ

مه اس واتعدين آب بيتى مبره كيفيري حرت شيخ نوراللم موقده واعل الله مراتية في السيحة المي محريفرايا بدكر موت تواً في عي اوراس كاجروت مقردتها اسميل تقدم تأخر ( آكے يہ بھے ) بنيں ہوسكتا. نكين اس كى فوش متى كرسارى عرقو طيا فى كى اورموت كے وتت فامر باق بالترجيا بن كرا فرت كي مرك لوسف . ١٢

فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈرہے عضرت فدیج والی اوراک سیارے سے اپنے کھائی ورقدین نوفل کی زبانی اوراک جيے اور واقعات سن كراس وقت كى منتظر تقيس اس ليے آپ كوتستى دينے كے طور ميوض كياكم آپ تيم بچول پرنزس کھاتے ہیں، بیرہ فورتوں پررہم فرماتے ہیں، ہمیشہ سے بولتے ہیں، حق کے آپ ہمیشہ مامی بہ بین آپ کی نیک عادات ، پاکیزه خصلت اور محمود طبیعت سے ہڑخض واقف ہے۔ آپ کی مہمانداری ،غربانوازی برادر بُروری ضرورا جھا اور بہتر نتیجہ دکھلاتے گی۔ لہذا آپ ذرا بھی خوف نافر مائیں۔

ورفرين اوفل كا واقعم المراقعة المراقعة المراقعة المراقة بن نوفل كم إس ماكر المراقة بن نوفل كم إس ماكر المراقة المراقة

تام ققدس فرقدوس فدوس بكارا مقے اور فرما ياكہ يہ وہى ناموس ہے جو صفرت موسى المنظي كے ياس أتے تھے۔ بھرآب بھی کا زبانی تمام فقتہ سنااور آب بھی کے سرمیارک پر بوسر دیا اور کہاکہ كحبراؤ نهيس تم كونتوت كاخلعت بل كيارتم وبي نبي بوجن كصفل آسماني كتابيس بشارتون سے يُربيكاش میں اس وقت زنرہ اورجوان ہوتا اور اس وقت آپ کی مردکرتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو نکا ہے گی آپ نے تعجب سے پوچھاکیا یہ لوگ مجھوکونکال دیں گے به ورقد نے جاب میں کہایاں جوجی بی آیا اوراس نے توحيرورسالت كى دعوت دى ماس كے ساتھ ابتدار ميں عدوت اور دھمنى كابرتاؤكياكيا بينانچ اليابى ہوا -

# تالك كالقار

نى كرم المنظينية اوّل اوّل عنى طوريرلوكول كوتوجيد كى تعليم فرمات رس بكن جب آب نے دين كي تبليغ مين يومًا فيومًا زيادتي فرمائي اورابهمام شروع كياس وقت سي كفار مكه كي عداوت شروع بوكني آب کے لائے ہوئے پاکیزہ دین کی تعلیم سے گوسلمانوں میں اضا ذہبی ہوتا رہائین جوں جو مسلمانوں میں اضافه بوتا محا بدياطن كافرول مين حند كي أك بست زياده برصحى حب اتى محى - ابوطالب حفرت كي حايت بجى فرماتے تقے ليكن كفاركا از خود رفتہ وكش عداوت تكاليف ببنجانے سے باز سنيں رہتا تھا مسانوں کی جماعت اوّل میں نهایت قلیل تھی اس وج سے وہ عبادتِ اللی تخفی طور ریکر تے تھے لیکن اس ریھی جب ان روم ادت كرت محدي كافراورمُشرك ديم المياتوم مخركة الكيف بينجا ما اورمارسيط سيم بازنه ربهمار بنواميه كاسردارا بوسفيان سلمانون كاسحنت دخمن بوكيا تقااوراس كوششش ميس رمتا بحقاكه وتحف مسلمان مواسكو

عرب کی گرم رمیت پرکٹا دیا جائے اور کہ دیا جائے کہ یا تو بتوں کی پیسٹش کروور مذملک عدم کی را ہ لو۔ اقریار کوری کا کا تین سال کے مضورا قدس اللہ کے رفقاراسی طرح فاموشی سے اسلام کی تبلیغ اور اللہ کی عبادت کرتے رہے تین سال بعد قرآن باک آيت" وَانْدِرْ عَيْنَيْرَتَكَ الْاَقْتُرَبِينَ " دباره ١٩) نازل بولى - اس آية شريفي سي اليه علي كو اینے رشتہ داروں کوعذاب الی سے ڈرانے کاحکم دیاگیا تھا۔ اس حکم کے نازل ہونے برآب کواپنی قوم کی مکرشی کی وجہ سے ہرجیندتشویش تھی مگر حکم النی کی تعمیل بھی صروری تھی۔ اس لیے آپ نے دعوت کا اہتمام صنرمایااور ا ہے سب اعزہ کو اس میں مربوکیا۔ اول مرتبہ کوئی حرف بھی زبان پر لانے کی نوبت نہ آئی کیونکہ تھوڑی سی مقدار کھانے کی جالین آدمیول کو کافی ہوجا نافوراس بات کے لیے بست کافی تھا کہ وہ نبی اکرم عظیمی کے مرتبہ کی کھوج لگائیں۔ اورآپ کے لاتے ہوئے دین سے تعلق پیلاکرتے مگر ابولہب یہ کہ کرسب کو لینے ساتھ لے گیا کہ کھانے میں تو محدر صلے اللہ علیہ وہم انے جا دو کر دیا۔ نبی کریم انتظامی نے دوسری مرتب بھرد موت فرمانی اور سرداران قرایش کو مدموکیا۔ اور کھانے کے بعد آپ نے نهایت بیا اسے الفاظ میں نصیحت فرمائی اور توجيدى ترغيب، شرك سےنفرت دلائى مركم محنت ابولىپ نے ايك قہقبه لگايا اوركها كه ابوطالب تمحارا ميجتيجا جوتم كواولادسے زياده پيادا ہے تھيں بيكتا ہے كەمبرى اطاعت كروا ورميرے تابعدار بن جاؤبيكمر سب نے مذاق اڑایا ورقہقہ لگاتے ہوتے چلے گئے۔

علے الاعلال من الله علی التی کرایت کرید" فاصدع بِعَاتوُمَو "ربس، نازل ہوئی۔ اس آيت ميس آپ كوعلى الاعلان تبليغ كاحكم بواتوآپ كوه وصفا پرتشريف

لے گئے اور کفار کے سب قبائل کونام بنام یکارا روب کے دستور کے موافق سب جمع ہو گئے تو آپ نے اول ان سے دریا فت کیا کہ اگر میں اس بات کی خردول کرعنقریب تم پرکوئی دشمن علد کرنے والا ہے اور اس بیا ایکے يجهي جها ہوابيھا ہے تو تم لوگ ميري تصديق كرو كے وسب نے بيك زبان اقراركيا كرم نے تھيں جو ط بولتے بھی نہیں دیکھا اس لیے عزور سیاسمحیس کے توآب ﷺ نے بھرعذاب النی سے ڈرایا مگروہ کفار ہو ابھی ابھی آپ کی صداقت کا قرار کر چکے تھے ہیں کہنس کے۔ ابولسب نے عصد میں آگر کہا" تبالك سائر اليوم المهذ اجمعتنا" يعنى تيرك ليه بلاكن بوكياس ليهم كوجمع كيا تقار (العياذ بالله)

عالى العالقات

## ایدارسایی کی ایت ا

محمع دیاں سے منتشر ہوگیا مگر مگر مگر آپ کی ایزاء رسانی اور تکلیف دہی کے منصوبے شروع ہوگئے سے بوئن پڑاوہ کیا۔ ابولسب کی بیوی جوابوسفیان کی بہن تھی وہ جنگل سے کا نے لاکر آپ کے راسة مين بجهاتى تاكدرات كى آمرورفت مين آپ كوتكليف يہنجے۔ آپ كى دوصا جزادلوں كے نكاح ابولىب کے دو بیٹوں سے ہوجیکے تھے ان کوہرطرح سے تکلیف دی جاتی اور بالائزلوکوں سے کمکرا نکوطلاق دلوادی تاكەآپ كواورىجى تىكلىف يېنىچە . ابۇطالب بىرىيندكەآپ كى مايت كرتے مقے مگراق ل تىنا دُوسرے دە نود اس نے مزہب سے علی و تھے۔

ایک مرتب کفار کا بہت سامجمع اکٹھا ہوکرابوطالب کے یاس گیاکہ آپ یاتو محد دصتے الاعلیہ وسلم ہو ان باتوں سے دوک دیں ورمزہما اسے والد کردوکہ فودہم ان سے تمٹ لیس کے۔ ابوطالب سحنت تمجر تھے نہ آپ كوهجود مستقط عظا كم أنزى وصيت اورآب كے اخلاق وكمالات اس ميں مانع عظے ندكفار كے بارباراتے والے دفودسے انکارکرسکتے ہے . بالاتزایک مرتبہ انفول نے صنور اکرم ﷺ کو بلاکرٹری کجالت اورطویل گفتگو کرکے آپ سے در تواست کی کہ آپ اپنے مقصد سے ہمٹ جائیں اور دبوت دین کے کام کو چھوڑ دیں۔ مگرآپ نے نهایت ہی استقلال سے منسومایا" کرمیر ہے جھااگر کفار مکرمیر سے ایک ہاتھ میں آفتاب اور دُوسرے ہا تھ میں جا ندر کھ دیں تب بھی میں اپنا کام نہیں جھوڑ سکتا بہاں تک کر اللّٰ جل شانہ دین مقصد کو يۇرافرمادىي يامىي شىيد بوجاۇل -

انى كرم عظي في اندازه فرماليا تفاكداب جيا نی کرم اللی کا ایرت قدمی ورم وصبر این کرم اللی سے ما بزہو گئے کا اندازہ فرمالیا تھا کہ اب بیا می کرم اللیک کا ایرت قدمی ورم وصبر ایان بھی تفاظیت سے ما بزہو گئے گراس کے

باوجودآب کے اطمینان میں کوئی فرق شیں آیا کفارمکہ بوں جوں اپنی کوسٹوں میں ناکام ہوتے مقے اتنے ہی ان کاعضتہ بڑھتا جاتا تھا۔جس ا ذبیت اور تکلیف کے فینے پر قادر ہوتے اس میں کسرنہ جھوڑتے تھے۔ بالحضوص نمازى عالت مين آپ كوفاص طورس ستاتے تھے۔ ايك مرتبه نماز برصے ہوئے سجده كى حالت میں چندلوگوں نے بل کرآپ کی کمرمبارک پراونے کا پیٹرداو جھڑی ادکھ دیا جسکے بوجھ کی وجہ سے آپو کورے المفنامشكل بوكيااورجب آب سرندا على استح توفوب قهقبدلكايا - آب يرداستدس بيقرمار العاتي عق

و الماست اورگندگ دالی جاتی تھی اوراسی پرلس نہ تھا بلکر قتل کر دینے کی تدابیر بھی ہروقت کی جاتیں۔ صى ارضى الديم كالكاليف رك الثبت الواسنقا والمنقا والمنان صحابه كاتوذكري كيا.

جب كدان مفرات كوتكليف فينيس كوني بهي مانع نرتها ، صرت بلال المنظية كوروزانددوبيرك وقت ربيت ير لٹاکر بول کے درخت کے کا نے جھوئے ماتے اور سینہ پر ایک سخت تھر کھیا جا آگہ آپ تڑے بھی نہ سکیں اور عاروں طرف آگ جلادی جاتی تاکہ اس حالت میں مُرجائیں یا محمد رصتی اللّه علیہ وہم ) برا مان لا نا جھوڑدیں۔ لکین جب بے تمام صورتیں ہے کار ہوگئیں تورات کوزنجین باندھ کر حیندلوگ باری باری کورے مائے تھے تاکہ الكے دوزیرزقم دھوپ میں گرم ہو كرتكلیف بہنچائي اورسوزش بيداكري مگراس اللہ كے خلص بندے كي بان اختذا كالمنكي المسائح ونكاتا تقاء

حضرت عمار والله اوران کے والدحضرت یاسر النظالی کے ساتھ بھی بیمعاملہ ہوتاکہ روزاندان کو وهوب میں لٹاکرترم ریت کے ذریعے ان کو تکلیف دی جاتی آ فرحضرت یا سر النظالی اس کا تحل نکرسے اورچندروزمین انتقال کرکئے بصرت عماز ریفیالی کی والدہ کے ابوجل نے مترم کا میں ایک برجھی ماری جس ے دہ شید ہوگئیں۔ بی ارم عظیم نے ان انوال کو دیکھتے سے میکن فورآب کی یا اور کسی مجال بھی نز مقی کرسی کی اعامنت کرسکے۔

سي ان چنراوراق ميں ني اكرم النظيمية اى كى جفاكش اور دين صنيفى كے بھيلانے ميں بوتكاليف آپ کوآئیں ان کا مختصر تذکرہ بھی نہیں کرسکتا ہم مجلاصحابہ کے احوال دوا قعات ذکر کرنے کی تنجائش کہاں سے لاسکتا ہوں ۔اق ل توقعم ان واقعات کے مکھنے سے کا نیتاہے دوسرے ہر ہر جلد میضمون اور کتاب كے طویل ہوجانے كا نوف ہے كہمائے اولوالعزم ملانوں كوطویل تخریر كے بڑھنے يا دیکھنے كى مملت مجی نمیں وراگرصفیات کے زیادہ ہوجانے کی دیم سے کھے تیمیت میں اضافہ ہوگیا توبیساری ہی کتاب نظروں سے ادھیل ہوجائے گی۔ کیونکہ دین کام کے لیے بیسر نورج کرنا ہوض کا کام نہیں۔ ہاں سینما کے تک مینے مابين فريد سكتة بين-

عبت کی بهار و رسمی بی توسی این این به مال به محابر رام بیشی بر فدسے ذائرتکالیف میت کی بدی و و مرکز می بیشی نے ان کو مکت میں کا میں بونے بی و صنوراکرم بیشی نے ان کو مکت

ك صرت بلال دفيره وضى التونهم كاسلام لانے كتف لي دا قعات ككايات محابة باب أول ميس ملافظ فرمائي ١٢٠

مجور کرکسی دوسری مگریا جانے کی اجازت مراحمت فرمادی بہت سے لوگوں نے مبشریں جاکرا قامت فرمانی ادر شاہ مبشرس کانام اصحمادر رنفت نجاشی تقا کے پاس جاکرسکون وارام کی زندگی بسرکرنے لگے۔ بیر مبشر کی پہلی ہجرت تھی جو نتوت کے پانچوی سال ماہ رحب ہیں ہوئی ۔ اس جماعت میں گیارہ یا بارہ مرداور جاریا یا مج مورتین مقیس اس کے بعد محابہ کرام عِنْ ایک ایک اور جماعت مبشہ کئی جس میں تراسی مرداورا مطارہ مورتیں شامل تقیں سے مبشر کی دوسری ہجرت کہلاتی ہے۔ کفار مکتراپنی حماقت سے اس کوششش میں بھی لگے رہے كرويال سے بھى يىظلوم نكال ديئے جائيں ۔ مگروہ سارى تدابير بےكارر ہيں ۔

## شعب الى طالت كافاقعة

نى كرم عِلْمَ الله المنس نود مكرم خطر من مقيم بهداور برنوع كى تكاليف رداشت فرمات رہے چوسال کا مل میں ہی مشقت اور تکالیف برادشت کرتے ہوئے گذر کئے ہے مح مسل کے بوی میں کفارمکہ نے ایک نی تجویزا بزارسانی کی نکالی کے حضورا قدس بھی کے تمام کینے کو رادری سے الک كركي شعب إلى طالب مي مجوس كرديا عام لوكول كالحانا بينا بهي ان صزات كي ساته بند تقااس كهافي سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، نہی کسی دگا ندار سے سی چیز کے فرید نے کی اجازت تھی یندوہاں کھاتے بينے كاكوئى سامان بے جانے كى اجازت يۈدان تفزات كے پاس كھانے بينے كا بوسامان تھا وہ كھے دن بعد عب خم ہوگیاتواس کے بعد فاقے بیرفاقے مشروع ہوئے۔ بیخے اور فور تیں معبوک کی شدت سے بیاب ہو گئے۔ كفاركا يمعابره زبانى معابده منتظا ورايك دوآدميول كى قرار دادنتى عبكه تمام سرداران كم كماس بيد تخطكرات كمق عقيد كاشمعامره كاواقعم اسمام كالمعنى والامنصورين عكرميمبرى عقاء فت تعالى كالمن عمعامره كاواقعم اسماس كويرمزالى كداس كم اعقشل موسكة ليكن حب بديختي عاب

بوتى سے توكوئى بات بھى دل پراٹر نسيس كرتى -

ا بہلاء سے کیات اجب بین سال کا مل اسی مجاہرہ کو ہو گئے اور اس امتحان میں مسلمان کا میاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ہے بایاں دھت نے چندلوگوں کے دل میں اس معاہدہ کی مخالفت بدافرما دی اور تو دکفار وسٹرکین میں سے چندلوگ ایسے اُٹھ کھڑے ہوئے جن کو

ك يجرت شنوى ماه شوال مي بولى اور بلي بجرت ماه رحب هدنوى مي بولى تقى

بى كرم عظين اورسلانون برترس أكيا- ابھي يديات جل رہى تقى كدنبى كرم عظين كوبذرايد وى اس كى اطلاع ملى كدوه كافتركتس برسيمعا بده مكها بواسي اس كوديمك كهاكئ اور صرف وه حكم فيح وسالم باقى ره كي جس پراللہ پاک کانام ہے۔ ابوطالب نے اس موقعہ برقرایش کے سرداراوں سے کما کہ مجھے محدراصلے الدمائیة م) نے خردی ہے کہ وہ کا غذر میک کھا گئ اب فیصلاسی برہے اگرواقعی وہ معاہدہ دیمک کی نذر ہوگیا تواب تم ا بنى تركت سے بازا جاؤ معاہره كود كھا تووہ وافئ ايسامي ہوجكا تھا ين لوكوں كو سلے سے خالفت كاخيال بيدا ہودیکا تقان کو تقویت ہونی اور تین سال بعدیہ سے ضارت اس ابتلار سے نکلے۔ عام الحرن اس كے قریب ہى آپ پر یکے بعد دسگیرے دوسخت صدمے بیش آئے۔ ایک آپ عام الحرن اس کے قریب ہى آپ بریکے بعد دسگیرے دوسخت صدمے بیش آئے۔ ایک آپ کا اس کا انتقال تقابی کا وجود کفارمکہ کی بست سی اذبیوں کورو کنے والاتھا دوسراصدمه آب كى ما نثارمونس بيوى صرت خدىجب والفينيكي كانتقال تقاييسال مسلمانون من عامُ الحزُنْ رغم كاسال، سيتعبيركيا جا ما ميكداس ظاهرى اعانت اور رفاقت كاسهارا بهي جا ماريا-مكر بنى كرم الني كوبا وجودتمام تكاليف اوراذيول كاورباوجود صدمات اور بخ وعم كے لينے اللہ کے ساتھ لگاؤاوراس کے دین کی اشاعت اور بلیغ سے کوئی چیز بھی ہٹانے والی نہ تھی۔ کفارمکہ ہروقت آيوجون دوايذ، كابن ، جادوكراورشاع وغيره وغيره القاب سي پكارتے اورطعنے ديتے ،مكر صنوراكرم عظيم ہروقت ان کی فلاح وہبوداور سلمان ہوجانے کی فکرمیں سگے رہتے تھے۔کوئی مصالحت کی فتگو ہوتی تب بھی آپ کا بواب بیمقا کرمعالحت مرف ایک صورت میں ہوسکتی ہے وہ بیرکم مسلمان ہوجاؤ۔اوراللہ پاک كى عيادت كرف الور مران لوكول كى طرف سے اس برتمقے لگتے۔ مذاق الواما جاتا۔ اوراللہ کے پاک رسول کی مرد کرنے کی درخواست کی مگران لوگوں نے بجائے عانت مرد کے صاف انکار کر ديا اورمذاق الرايا -

#### سفرطانه

و طائف میں جب آپ نے اللہ کے پاک دین کو پھیلانے کا ادادہ فرمایا تودیاں کے سردادوں نے

له اس سفرك تفصيل" كايات صحابه " باب اوّل مي الاخط فرما مي - ١٢

نه صرف آب كامذاق الرايا بلك بيون اورشهر كے اوباش لوگوں كوآب كے بيجھے لكادياك آب كوانيس ماریں اور تھربرسائیں۔ اس بھراؤ کے بعد آپ کے دونوں بوتے نون کے بہنے کی وجسے سرخ ہوگئے۔ نى ياك عَلَيْنَ الله النف سے واليس تشريف لائے اور ايك عكر اطمينان سے بيط كرسے دُعامائى ـ ا اللهُ مَر اللهُ مَ الله عَلَى الشَّكُونَ عَن عَن اللهُ عَن اللَّه عَلَى النَّاسِ يَا وُعامُ ارْحَهُ الرَّاحِمِينَ - انْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَانْتَ رَبِّ إلى مَنْ تَحِكْنِي إلى بَعِيدٍ يَتَجَهُّ مُنْ أَوْ إلى عَدُ وِمَلَّكَ تَدْ أَمْرِي إِنْ لَوْ يَكُنُ بِكَ عَلَى عَضَبُ فَلَا أَبَالِيْ وَللِّكِنْ عَا فِينَتْكَ هِيَ أُوسَعُ لِي - اعْوَدْ بِنُورِ وَجُمِكَ الَّذِي اَشْرَقَتُ لَكُ الظُّلُمَاتُ وَصَلَّحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْاحِرَةِ مِنْ أَنْ تُنْزِلَ بِي غَضَبُكَ أَوْبَحِلَّ عَلَىٰ سَخُطُكَ لَكَ الْعُتَبَىٰ حَتَى تُوْضَى وَلاَحُول وَلاَقُوتَةُ إِلَّا بِكَ و كذا في سيرت هشام وقلت واختلفت الروايات في الفاظ الدعاء كما في قرة العيون ١-الرجميد! العالله مجيمى سفتكايت كرتا بول بي اپني كمزورى اور بيكنى كى اور لوگول مين ذلت اور دسوانى كى . اے الرقم الواتمين توى صفعفا ركارت ہے اور توہى ميرا يرود د كائے. توجھ س كے تولم كرتا ہے كى اجنى بريكان كے جو مجع ديكه كرترش دوبوتاب اورمنز برطاتاب ياكسى وثمن كحس كوتون مجه بروت ابوار ويا- الدالراكرة مجدسے ناراض نیں ہے تو مجھے کی کھی برواہ نیس ہے بیری تفاظت مجھے کافی ہے بیں تیرے ہرہ کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریال روسٹن ہوگئیں اور جس سے دنیا اور آ نوت کے سامے کام درست ہوجاتے بیں ۔اس بات سے بناہ ما تکتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصتہ ہویا مجھ سے ناداض، ہو۔ تیری ناراضگی کا اس دفت کے دور كرنا مزورى ب حب تك كرتورا صى منهو بنه تير يسواكونى طاقت ب نه قوت! تربانی اور جاہرہ کو لئے ہوئے ہے جمنوراکرم عظیمی کے ان مجاہرات کا فرہ وہ تقرب اہی ہے جمعراج کے نام منهورب كرية تقرب ولين وآخرين مي كوهي نصيب نيس بوا المحموان مي مانون كواكم عظيم الثان تحفيقاً أيا کاان پریا کی وقت کی نماز فرض کردی کئی جوتی تعالی سے مناجات کا ذریع بھی ہے اور سے ایم عیادت بھی ہے۔ مگر افنوس ہے ان لوگوں برجوا حکم الحاكمين كى بارگاہ كے تقرب سے مُندمور كر چندكور لول كے مالك اور چند المحول کے حاکموں کا دریاری تقرب ڈھونڈنے کے لیئے اپناجان دمال حتیٰ کراپنادین بھی قربان کردیتے ہیں

#### بسَم الله التحمز الرحيم

上にノ أللهم مُحكم الله عَلَى مُحكم المُحكم الله عَبْدِك ورسولاك وصل عَلَى الْمُؤْمِنِ بِنُ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسَلِمِينَ وَالْمُسَلِمَاتِ

المناق روایت کیا ابوسعیدفگدری رصنی الشرعندنے ، ارشا دفرمایا رسول الشرصتی الشرعلیه وآله والم نے اللہ واللہ و

كتبالفقيرنفس لخسكيني غفراللذ نوئبوسترعير

#### سُبُحٰنَ الَّذِي اَسْرَى بِعَبْدِمَ عِلَيْكُلُّ مِنَ الْمُسَبِحَدِ الْحَكَرَامِ إِلَى النَّمَسَجِدِ الْوَقَصَا

## معنراج نبوي

اگریک سرموئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم! کرمیری تو پرداز کی انتہا ہو میکی ، اگرایک بال برابری آگے بڑھوں گا تو تجلی باری تعالیے سے بل جاؤنگا اور پھر پیر سیّدالکونین ﷺ حضرت جرئیل النظامی کوچیور کرقاب قوسین تک پہنچے گئے ۔

قاضی عیاض عیاض المنظمین فراتے ہیں کہ صورا قدس المنظمین کے فضائل میں معراج کی کرامت بہت ہیں اہمیت رکھتی ہے اور بہت فضائل کو تصنین ہے۔ الله حبّل شانہ سے مرکوشی الله حبّل شانہ کی زیارت انبیا اکرام کی امامت اور ببدر ہ المنظمی کے تشریف بری کھے کہ درائی جِنْ ایکا تِ رُ تِبِہِ الْکے بُرلی کہ اس حبکہ الله تعالیٰ شانہ کی بڑی نشانیوں کی سیر کی ۔ یہ معراج کا قعد صورا قدی ایک کی ضوصیات ہیں ہے اور اس جمّد میں جننے درجات رفیع جن برقرآن پاک اورا حادیث میرے میں روشی ڈالی کئی ہے ۔ یہ سب صور میر کی تقریم اس جمادی کے خوصیات ہیں۔ اس جمادی اس میں اور جے ضرت تعانی کے خوصیات ہیں۔ اس جمادی کی خوصیات ہیں۔ اس جمادی کی اس خوصیات ہیں۔ اس جمادی کی اورا جا کہ اور جے ضرت تعانی کی خوصیات ہیں۔ اس جمادی کی اورائی کی اورائی کی اورائی کی اورائی کی کی خوصیات ہیں۔ اس جمادی کی اس سے بیاں فقل کیا جا تا ہے ۔

له اس سے آگے کا مشب معراج کامضمون" آپ بیتی " نبرہ کے ضمیر سے اخوذ ہے۔ ۱۲ کے اس سے آئے کا مشب معراج کامضمون " آپ بیتی " نبرہ کے ضمیر سے اخوذ ہے۔ ۱۲ کے اس سے آنو کک کامضمون حضرت کے نورالٹرمرقدہ کی الیف "رسال نصائل درود شریف" سے ماخوذ ہے۔ ۱۲

# 

سَرَنْتَ مِنْ حَرَمِ لَيُلَا إِلَىٰ حَرَمِ مَشْرِيفِ مَتَّرِ الْبُدُرُ وَفِيْ وَاجِرِقِنَ الظَّلَمَ مَسْرِ الْفُلْمَ مَسْرِ الْمُعْرِمُ مَعْرِاقُعَلَى مُكَ الْمُووكِيمِ الْنَ مَسْ فَاصله عِلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَقَدَّ مَثُكَ جَمِيْعُ الْاَ نَبِكَاءِ بِهَا وَالرَّسُلِ تَقَدِ بَيْحَ مَخُدُ وَمِ عَلَىٰ خَدَمُ وَوَ عَلَىٰ خَدَمُ وَقَدَّ مَثُكَ جَمِيْعُ الْاَ نَبِياءِ بِهَا وَالرَّسُلِ تَقَدِ بَيْحَ مَخُدُ وَمِ عَلَىٰ خَدَمُ وَوَ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ خَدَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ عَلَّا عَلَىٰ عَلَى عَلَّمُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَّا عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَمُ عَلَّى عَلَى

كاامام ويبيثوا بوتا ہے۔

وَّانَتَ تَخْتَرِقُ السَّبْعُ الطِّبَاقَ بِبِهِمْ فَيْ مَوْكِبِ كُنْتَ وَبْيُهِ صَاحِبَ الْعَلَمِ الرَّمْ الْم اور المنجلة آب كى ترقيات كے يہ امر ہے كہ، آب سات آسمانوں كو طے كرتے جاتے تھے بو ايك دومرے برہے ايسے سے مرا كرس ابو بلحاظ آب كى عظمت وشان و تاليف قلب مبارك آپ كے ہمراہ تھا اور ) مبر كے مروارا ورصاحب علم آپ ہى تھے۔

حَتَّى إِذَا لَهُ تَدَعُ شَا وَ الْمُسُتَنِقِ مِنَ الدَّ نُوِّ وَلاَ مَرْقًا لِمُسُتَنِمِ مِنَ الدَّ نُوِّ وَلاَ مَرْقًا لِمُسُتَنِمِ مَنَ الدَّ نُوِّ وَلاَ مَرْقًا لِمُسُتَنِمِ مَنَ الدَّ نُوِّ وَلاَ مَرْقًا لِمُسُتَنِمِ الْمَالِيَ اللَّهُ الْوَلِي وَلاَ مَرْقًا لِمُسُتَنِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ع كاشريا تو:

نُودِيْتُ بِالرَّفِعِ مِثْلَ الْمُفْرَدِ الْعَلَمِ

خَفَضْتَ كُلُّ مُكَانٍ بِالْاضَافَةِ إِذْ

# ها الثالة المام

نبی اکرم بین بہتے ہی سے باہر کے آنے والوں کو بین فرمایا کرتے تھے۔ اسی دہم سے اللہ بوی سے مدینہ طیبہ بی اسلام کی داغ بیل پڑ جی تھی۔ مدینہ والے جواپئی ضرورتوں باج کی ادائیگی کی دم منظم مرز آتے تھے وہ بیماں سے صلمان ہوکہ جاتے اور بھر مہما جرین بھی ہجرت کرکے مدینہ طیتہ جانے شرع ہوگئے تھے۔ اس اعتبار سے مدینہ طیتہ بین سلمانوں کی تعدادا بھی فاصی تھی اور بیر ضرات بیاستے تھے کہ بی کرئے جھے۔ اس اعتبار سے مدینہ طیتہ بین اور ہمیں مشرف فرما تیں گرآب ہر مزنبہ بی فرما تے کہ مجھے ابھی ہی تعالیٰ مرز تشریف ہے ایک مرین تشریف ہے۔ آئی بین مرز بین فرما تے کہ مجھے ابھی ہی تعالیٰ مرز بین مرز ہی میں تیام فرما اللمی کے انتظار میں مکتہ ہی میں تیام فرما ہے ابھی ہو تو سے دی جا دی مرائی میں لگے ہے۔ ادھر کھا رمکۃ بھی ابنی انتقامی کا دوا تیوں سے نہیں دُرکتے ہے۔ ابنی نماز پڑھتے تو سجدہ کی حالت میں آپ کو ستایا جا تا ۔ آپ پر داستہ میں مٹی اور ڈھیلے بھینے کے جب آپ نماز پڑھتے تو سجدہ کی حالت میں آپ کو ستایا جا تا ۔ آپ پر داستہ میں مٹی اور ڈھیلے بھینے کے جب آپ نماز پڑھتے تو سجدہ کی حالت میں اب کوستایا جا تا ۔ آپ پر داستہ میں مٹی اور ڈھیلے بھینے جاتے مگر آپ نمایہ سے بروس کے سے بیزوں کو رواشت فرماتے ہیں۔

## كقار كريط وسي في كم مُتَ الله مِن كُون في كرن كان في الديم من والحرب من من والحارث

ایک دوزگفادمکرنے ایک جلسکیا جس میں یہ طے پایا کرمحد دصتے الأعلیہ وہم ) وقتل کرڈالوا ور بیتل ایک سخص نہ کرے بلکہ پانچ قبیلوں میں سے ایک ایک آدمی لے کران کے ذریعہ سے یہ تبل ہو تاکہ بنوہا شم اگرانتھا م اوربولہ لینا چاہیں تو ان کے لیئے تکل ہوا وروہ مجبورًا دمیت پر راضی ہوجا میں ۔ اس منصوبہ کی اطلاع آپ کو بذریعہ وی ہوئی اورسا تھ ہی ہجرت کرنے کی اجازت بھی بل گئی چضورا قدس میں ایک ایک ایک مرم النّدوجہہ کو اورسا تھ ہی ہجرت کرنے کی اجازت بھی بل گئی چضورا قدس میں ایک ویشنی کے باوجود آپ کے پاس دکھوار کھی ۔ لٹا دیا اوران کو وہ تما م اما نتیں جوالہ کرآئے جو مکتہ کے لوگوں نے اپنی دشمنی کے باوجود آپ کے پاس دکھوار کھی

یانتظام فرماکردات کے وقت آپ گھرسے باہر نکلے چاردں طرف کا فروں کا ببرہ تقابوشام ہی سے
آپ کے گھرپر آگئے تھے بنی اکرم ﷺ نے ایک مٹھی میں مٹی نے کران ڈلیلوں پر پھپنی جس کی گردنے ان
کی آنکھوں سے آپ کوا و تھبل کردیا۔ اسکے بعد آپ حضرت ابُو بمرصدیق ﷺ کے پاس تشریف لائے اور

ان کواپنے ہماہ نے کرغار توریس جاکر بھی ہے اور تین شب وہمی تھے۔

ادھر صبح کو جب کف ارکواپنی ناکائی کا احساس ہوا توطیش میں آگئے اور چاروں طرف سوار دُورُا اللہ اللہ کے اور علان کر دیا کہ جو محمد رصنے اللہ علیہ وہم ) گرف آدکر لائے گا بہت بڑا انعام پائے گا مگر ہونکہ آپ الڈ کرمے کی حفاظت اور نگد است میں عقے اس لیے بخیروعا فیت سے اور کوئی آپ کا بال بہکانہ کرسکا۔ غار تورسی تین مشب قیام فرمانے کے بعد آپ مدینہ طیتہ کے لیے روانہ ہوئے ، راسترمیں چارروز قبامیں قیام فرمایا قب مدینہ منورہ کے نزدیک ہی ایک جوئی سی بستی ہے۔ جمعہ کے دن بارہ ربیع الاقل بمطابق ۲۲ ستمبر سلالئے کوآپ نے مدینہ منورہ میں نزول فرمایا ۔

یماں تک ہجرت اور مکر مکر مرکز مرکز مرکز مرکز میں انہ قیام کے جیند وا فعات مثالاً ذکر دسینے کہ ان سب کا احصار اپنی کم مائیگی کی بُد دلت نہ مجھ سے مکن نہ دیکھنے والوں کو اتنی فرصت ۔

> مَالَحَةِ مِنْ الْمُعَالِمُنَا الْمُعَالِمُنَا الْمُعَالِمُنَا الْمُعَالِمُنَا الْمُعَالِمُنَا الْمُعَالِمُنَا عَالَحُهِ مِنْ الْمُعَالِمُنَا الْمُعَالِمُنَا الْمُعَالِمُنَا الْمُعَالِمُنَا الْمُعَالِمُنَا الْمُعَالِمُنَا



# كثرتِ مشاعل كيساته يادِ الهي كالهتمام

مدینہ منورہ کے قیام میں جب کہ نبی اکرم ﷺ کو انتظامی انگور کی بھی دیکھ بھال کرنی ہوتی تھی بعلوم و
مسائل کی نشروا شاعت بھی ہوتی تھی فقہ و حدیث بھی بہایا جاتا تھا جس کے حصُول میں لوگوں نے اپنی عمریں
خرچ کردیں اور بھی بھی بھی مام احادیث کے ذخیرہ کا اور تمام فقہ کا احاطہ نہ کرسکے رجہا دبھی ہوتا تھا اور دُنیا بھر کے
سلاطین کے پاس دفود بھی بھی جاتے تھے ۔ بیکو دیدینہ اور منافقین کی مخالفتیں بھی ہروقت رہتی تھیں ۔ اور وہ
ہرکام میں دوڑا المکانے میں لگے سہتے تھے ۔ بیز کو آب تھی کھی شراح اور تھے بھی نمائے کتھے گھروں کی ضُروری جھی بوری فرمائی کا وقت اور خلوت کے
بیمی بوری فرمائی جاتی تھیں توان سب مشاغل کے با دبور نبی اکرم ﷺ کو یا دِ اللّٰی کا وقت اور خلوت کے
ہے بگل میں جانے کی فرصت مل جاتی تھی ۔

حفرت عائشہ رہے گئے ہے کہی نے دریا فت کیا کی صفوراکرم کے ایک آبادی تھے واکر جنگلوں میں تشریف کے جا یا کرتے تھے ؟ اکفوں نے فرما یا ہاں! آپ ان وادیوں کی طرف تشریف نے جا یا کرتے تھے۔ ایک مرتبرآپ نے صحرا میں جانے کا ارا دہ فرما یا تو ایک برکش اونٹنی میرے پاس جمجی اور کہ لوا یا کہ اس کو سواری کے واسطے تیاد کر لوا ور اس کیسا تھ زمی کرنازیا دہ تحق سے نہ بیش آنا۔ اس لیے کہ زمی ہر چیز میں زمینت بدیداکر دہتی ہے۔

#### فيا مرمدينه منوره كاهم وافعات

ابین مدید طیتہ کے زمانہ تیام کے چند واقعات سنہ وارپیش کرتا ہوں۔

افران کی ابی ارسال اسلام میں آذان کی ابیداء ہوئی مسلمان جب ہجرت کرے مدینہ منوزہ آئے توان کو نمازوں کی ادائیگی میں اوقات معلوم نہ ہونے کی وجرسے بڑی دقت ہوتی تھی صحابی ض اندازہ سے جدیں جمع ہوجاتے تھے اور نمازاداکر لیاکرتے تھے۔

اکی وجرسے بڑی دقت ہوتی تھی صحابی ض اندازہ سے جدیں جمع ہوجاتے تھے اور نمازاداکر لیاکرتے تھے۔

اکی یہ دفت اور تکلیف دونرہ کی تھی اس لیصی ابدنے دربا دِ نبوی سے اس کامستقل صل چاہا۔ نود نبی اکرم شرح ہوکرمشورہ کیا۔

اکرم شرح کے اوقات کی اطلاع بسولت ملنے کے بیے ابنی اپنی دائے دینی شروع کی ۔ ایک دائے یہ میں اس جمع ہوجا یاکریں اس کے یہ میں کہ دوئے حقے ہوجا یاکریں اس

کے علاوہ ناقوس، لگل اور سکھ بجانے کی بھی دائے ہوئی۔ مگر پیرب طریقے ہج نکہ دوسرے مذاہب میں بھی دائج سقے۔ اس لیے بی اکرم ﷺ نے ان میں سے سے کی کو پہند نہ کیا اور فرما یا کہ ناقوس نصار ہی کے بھی دائج سقے۔ اس لیے بی اکرم ﷺ نے ان میں سے کسی کو پہند نہ کیا اور فرما یا کہ ناقوس نصار ہی کے بہاں بھا ہے اور ہم کفار کی مشا بہت اختیار ہنیں کرتے۔ الغرض بات ادھوری دہ گئی اور کوئی نیتج اس گفتگو سے نہ نکل سکا۔

اسی شب حضرت عبرالله بن زمیر ریسی کی کسی فیسی فرشته نے اذان کے کلمات علیم فرمائے۔ وہ بیر نواب دیکھ کر دربار نوی میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یار سُول اللہ میں کچھ سور کا مقاا ور کھچے جاگ رہا تھا کہ کسی کے میں ما مزہوئے اور کہنے لگے یار سُول اللہ میں کچھ سور کا مقاا ور کھچے جاگ رہا تھا کہ کسی میں دھرائے جاتے ہیں تہمین کئے ہیں۔

محصرت بالاص عنه كامود الم قرركيامات الدنهايا اور فرماياكه يركمات كى أدني مركمات كى أدني مركم على المحلية

اس ناکارہ کا خیال بیرہے کر حضرت عبداللہ بن ذبیر رہے گئی کے خواب بیں کھات اذان سُننے کے باوجود بنی اکرم میں نے جو حضرت بلال رہے کہ حضوں کو ترجیح دی توبیان کی ای شقتوں اور تکلیفوں کا بدلہ بھا جو اعفوں نے ابتدا جو اسلام میں کفارمکر کے ہا حقوں برداشت کی تقییں کی مشرکین ان کومکر کی تبتی ہوئی دیت پرلٹ دیا کرتے ہے اوراس وقت بھی احد احد (یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے) کی صدا بلند کیا کرتے سے اگرچاس مدیث پاک میں اس ترجیح کی وجو ضرت بلال اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے مگر وہ میرے اس قول کے منافی نہیں۔

عامتوره کاروره اسی سال محرم کی دسویں تاریخ بعنی یوم عاشوره کاروزه است اُءفرض ہوا مگروزه است اُءفرض ہوا مگروب رمضان کے روز ہے است مسلم کے قیم میں فرض ہوگئے توبیدیوم عاشوره کاروزه مرف مخب ره گیا۔

اسی سال مفرت سلمان فارسی علیه مفرت عبدالله بن سلام علی اسله اسلام میں داخل ہوئے بن کی قربانی اورجا نفروشی کے واقعات منہورہیں۔

ك صفرت سلمان فارى رضى الدعنه كاسلام لا في اورتكاليف برداست كرنے كاتفعيلي واقع خصائل نبوى شائل شرح تريزي مي كيا جا كا

ه اسی سال نبی اکرم منتان نے صفرت سودہ اورا پنی صاحبزادلوں کومکتہ سے مدینہ لوالسیا۔ (4) انصارومها جرین کے درمیان موا فات اور بھائی چارہ اسی سال قائم ہوا۔ ك نيزاسي سال شوال كے مهينه ميں حضرت عائشہ رفيعي الله كى رفضتي ہوئى ۔ حضرت فاطرکومبلاوہ سے تھا۔ ایک بلنگ، دوچا درس، ایک تکمیہ، دوبازوبند جاندی کے ایک مشکیزہ

ارکان اسلام میں سے دواہم رکن ، روزے اورزکوۃ نیزعیدین کی تماز، صدقہ فطرکے احکام يسب اسى سال نازل ہوئے۔

(۳) مسلمان اب یک نماز بیت المقدس کی طرف مذکر کے والے مشارک کے امسال تویل قبلہ کا حکم نازل ہوا اورسلمانوں کے پڑھتے تھے۔ امسال تویل قبلہ کا حکم نازل ہوا اورسلمانوں کے تخول فبلر كي علم كازول

المے دائمی قبلہ بیت التد قرار دیاگیا۔

(م) عیدالانجی کی نمازست اوّل اس سال حفور کی امامت کے ساتھ عیدگاہ میں ہوئی۔ ه مشور الرانی غزوهُ بدرج مین مکمان تین سوتیره (۱۳۱۷) اور کفار نوسو بچاس (۹۵۰) مقرده بھی ای سال ہوئی۔ اس ارائی میں صنرت عثمان رہے گئی شریک نہ ہوسکے کیونکدان کی اہلیہ محترم یعنی نبی کرم المنته المنته المنته المنته المنت المنت بمارهين ان كي فيرو فراور ديم مهال كه يعضور اكرم معرت رقر من الأرام المناكل الم عثمان رفي يو مكرصنو مناقط كي كم سے دوك ديئے گئے تقے اس ليے مال غنيمت ميں برابر كے معتدار

اس غزوه میں نبی اکرم المنظامی المنظامی

فرمانی اور ہاتھ دُعا کے لیے استے او کیے اُسطے کہ کندھے پرسے جا درگر کئی تھی۔ آنکھوں سے آنسوؤں ک

لاسی جاری تھی اوفرمالیے تھے " اے دب کریم اپنے وعدہ کو آج پورا فرما۔ آج مُدد کا دن ہے اگریہ چورٹی سی جماعت خم ہوگئی تو کوئی بھی تیری عیادت کرنے والانڈ دہے گا تجھ کو ایک ہمجھنے والے میں پیند لوگ ہیں جو تیرے کہلاتے ہیں۔ ان کی مُدد آپ، ہی کے ذمہ ہے اور اسلام کی عزت تیرے ہا تق میں ہے لوگ ہیں جو تی بڑی گھمیان کی ہوئی۔ نبی کریم کی ایک مُٹھی کی اٹھا کر کا فروں کی طرف جینی اور لڑائی شروع ہوئی۔ بڑی گھمیان کی ہوئی۔ نبی کریم کی اٹھا کہ کا فروں کی طرف جینی اور فرمایا" شکا ھئے الموجو کہ " یعنی یہ مُند ذلیل ہوجا میں۔ فداکی قدرت کا س مُٹی کا افرسا لے کا فروں پر ہوا کسی کا فرک آئی الیں نہ رہی جس میں مُٹی نہ گری ہو۔ اس کے علاوہ اس لڑائی میں کھی آ تھیوں فداکی مُدد اور فرشتوں کی اعامنت ہوئی۔

ماینے کی آوازسنائی دی اورکسی کوبیے کہتے ہوئے سنا ''اے جیزوم ہاں آگے بڑھ'' کہنے والا تو نظر نہ آیا مگر جس کا فرکامیں ہیچھاکر دہا تھا اس کواپنے آگے مراہوا پایا۔ اس کی ناک بھٹ چکی تھی۔ اورکوٹرے کی چرط سے بنی پڑگئی تھی۔

ایسے ہی حضرت عب س جیسے بیلوان اور ضبوط آدمی کو کیسے گرفتار کرلیا تو فرمایا کہ اس وقت حب ان سے پرچھاگیا کہ تم نے عب س جیسے بیلوان اور ضبوط آدمی کو کیسے گرفتار کرلیا تو فرمایا کہ اس وقت میری ایک لیسے آدمی نے مدد کی جس کو نہ اس سے پہلے میں نے دیکھا مقا اور شاس کے بعد کھر کچھی دیکھا۔

اتنی بڑی معرکت الادار لڑائی ہوئی لیکن ضراکی مُددشا بل حال بھی ۔ اس سے پانچ مہا جراوراً کھا انصار کہاں شیر بڑے تن کو اعنی کپڑول میں دفن کر دیا گیا ۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد کا فرول کی لاشیں حضور انصار کہاں شیر بڑے تن کو اعنی کپڑول میں دفن کر دیا گیا ۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد کا فرول کی لاشیں حضور اکرم پیلی کے حکم سے کنوئیس میں ڈال دی گئیں ۔ پوعظے دن آپ اس کنوئیس پر تشریف لائے اور فرمایا ۔ ارتبی تم تناکرتے ہوگے کہ بائے کاش السّدور سول (صلّے اللّٰہ علیہ وقلے ) کی اطاعت کر لیستے ۔ اللّٰہ کا ہم سے وعدہ تھا اس کو ہم نے تھی ک پالیا ۔ تم نے بھی اپنے وعدہ کو ٹھیک پایا ؟ اس کے بعد آپ کا بھی وعدہ کو ٹھیک پایا ؟ اس کے بعد آپ کے بخیروعا فیت مدینہ منورہ والیس تشریف ہے آئے ۔

سے معربی اس سال حفرت عثمان بن مظعنون المنتقال ہوا۔ یہی وہ سب سے معربی میں ہوت البقیع میں دفن ہوئے۔ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے دالے

صحابيس سيها مفي كاانتقال بوا-

ای سال ماور مضان میں حضرت امام حسن رہے ہیں اہوئے۔

ر و و اصل عزوہ احدای سال ہواجس میں مسلمانوں کی تعداد سات سو (۰۰۰) اور کافرو میں مسلمانوں کی تعداد سات سو (۰۰۰) اور کافرو میں مسلمانوں کی تعداد سات سو (۰۰۰) اور کافرو میں مسلمانوں کی تعداد سات سو (۰۰۰) تقی نیز کا میں میں مسلم مدینہ طبیب میں کرجبل احد کے بیے دوانہ ہوئے .

را ان کے مقام پر پہنچ کر آپ نے صف بندی فرمائی اور بچاس تیرانداز جن پر حفرت عبداللہ بن جیر را نظر ان کے مقام پر پہنچ کر آپ نے صف بندی فرمائی اور بچاس تیرانداز جن پر حفرت عبدالله بن جیر را ان ایم مقرر کیے گئے تھے۔ فوج کے بیچے بہاڑی در ہ کے قریب بھا دیتے گئے تاکہ دشمن بیچے سے محلہ نہ کرسکے۔

نی کریم ﷺ نے اس جماعت کو ہدایت فرمائی کہ خواہ ہم کامیاب ہوں یا ناکام مگرتم اپنی حکر مذہبے وڑنا۔ لڑائی پوری شدت کے ساتھ ہوئی میدان صحابہ کے ہاتھ رہا۔

شکست کھانے کے بعد جب کفار ہر بنیار جانب تشر ہوگئے اوران کا زور بالکل ٹوٹ گیا تو مال غنیمت پرسلمانوں نے قبضہ کرنا شروع کیا۔ وہ تیرا نزازدستہ بیسو چکر کہ نبی اکرم پھنٹی کا حکم بہاڑی دو میں قیام کا حرف الڑائی تک تھا ہوا بہتم ہو چکی ہے۔ نیچے اُئر آئے ان کے امیر عفر تر اللّٰہ بن جیرنے بست روکا مگرسو لئے دس آ دمیوں کے سی نے بھی ان کا کہنا نہ مانا ، بینا بنچ وہی ہوا جس کا خطرہ تھا کہ فالد بن ولید جواس وقت تک سلمان نہ ہوئے تھے فوج کو اپنے ساتھ لے کراسی در ہ میں وا خل ہو گئے اور مسلمانوں پر یک بارگی محلم کر دیا۔

اس ممدی ملان تاب ندلا سے سنتر صحابہ شمید ہوئے جن میں حفرت امیر مزہ وسے کے اس محدی ایس محدی کا فروں کی میہ کو سنتی تھی کہ کسی طرح نبی کرم میں کا رہ میں ہوا جسے وقاص نے ایک بقر آب کے ما راجس کی بنار پر آب کا نبی کا دانت اور نیجے کا ہونٹ زخی ہوا جسے فون بسنے لگا۔ ابن قمیہ نے تلوار سے ایسا مملہ کیا کہ نبی کرم میں گا۔ ابن قمیہ نے تلوار سے ایسا مملہ کیا کہ نبی کرم میں گرگئے باہر نکلنا دشواد ہوگیا۔ زخی ہوجانے کی وجہ سے چرہ مبارک فون آلودہ ہوگیا۔ بونکہ فون برا برمبر دا تقا۔ اس لیے آپ کن وراور نظر صال ہوگئے موزت علی کرم اللہ وجہ بران بحر مجر کرلاتے تھے اور آبے جرہ سے فون دھو سے تھے لیکن جب وہ فون کسی طرح بند نہ ہوا تو صفرت فاطمہ رہے گئے اور آبے جرہ سے فون دھو سے تھے لیکن جب وہ فون کسی طرح بند نہ ہوا تو صفرت فاطمہ رہے گئے اور آبے جرہ میں مجردیا تاکہ فون رک جائے کھا رہے کے اس مملہ کی وجہ سے سمامان تقربتر ہوگئے۔

بڑے بڑے بڑے صحابہ جیسے صرت اور کم ، مصرت عمر ، مصرت علی اور صرت طلحہ رصوان اللہ علیہ مہ آوا ہی ای مگر تا بت قدم سے ایکن بفتہ صحابہ دو طرفہ مملہ کی تا ب نہ لاکراد صراد صرعباگ نگلے۔ بیں سورت حال دیکھ کر صفرت من میں مصرت میں والے میں اور کی محرت میں منافر میں کو المارا اور ان کو جمع کر کے یکبار کی کا فرول برحلہ کرنے کا بوش دلایا۔ جنام بچھا بغور ارک کے وصلے بہت ہوگئے اور ہمتیں گئے اور ہمتیں ۔ کمزور ہوگئیں۔ کمزور ہوگئیں۔

معرف مرور الله كالمنها دت المواق من المرائيس المرائيس المرائيس المرائيس القدر صحابه شهيد الوئي من المرائيس المر

علام وحتی نے اپنی توار پوری شدت کے ساتھ آپ کی ناف میں اس زور سے ماری کہ آپ کا سبھلنا کل ہوگیا۔ چنا نجے حضرت محسن و المنظل دو چار قدم چل کر گر بڑے اورانتھال فرما گئے۔ ہندہ بن عقبہ کوجب اسکی خبر ملی تودور میں ہوئی آئی اور نعش مبارک پر بیٹھ کرناک، کان کاطی لیے، پیط پیر کر میکر زیکا لا اور دا نتول سے چباکر بولی کہ آج کیوبی کھنڈک بڑی ہے کہ باپ کے قاتل کا نون بیا۔

الرائی کے تعلق یہ تمام خریں مرینہ طلیتہ میں پہنچ دہی تھیں۔ جس کہ وجہ سے وہاں کی عور توں جہنے مردول میں ایک طرح کا خوف بچھیلا ہوا تھا۔ ہڑخض نبی اکرم ﷺ اور آپ کے صحابہ کی نیم رہت کا منتظر تھا۔ پینانچہ ۵ار شوال سے ہے کو آپ مرینہ طلیتہ میں داخل ہوئے۔ مردا ورعور تیں آپئی تشریف آف کی مسرت میں ایسے شمداء کا غم جول گئیں۔ حالانکہ ان شہید ہونے والوں میں ان کے بھائی بھی تھے، شوہر بھی محقے اور بجان اولا دبھی تھے،

www .ahlehaq. com

ساعة روانہ کر دیا اور ساعة ایک خط کی رو سا اور با انزلوگول کو لکھ دیا جس میں اسلام کی ترغیب اور دعوت تھی۔ بیحفرات روانہ ہو کرمکہ اور عسفان کے درمیان ایک مقام پر بھر گئے جس کا نام بر معونہ ہے حضرت جوام بن ملحان و اپنے دوسا تھیول کو سے کر آگے بڑھ گئے۔ تاکہ عامر بن طفیل کونبی اکرم میں کو میں کے نز دیک پہنچے تو حضرت جوام بن ملحان نے فرمایا کہ تم دونوں ہیں تھر جا و بہلے میں جاکر دمکھ تھا ہوں اگر مجھے کو امان بل گئی تو تم بھی میرسے یا س آجانا ور نہ واپس لوط جانا یتینوں مارے جانے سے بہتر ہے کہ میں اکیلا ہی مارا جاؤں۔

سے بات طے کر کے صفرت جرام آ کے بڑھے اور بھار کر ایا کہ بن کریم ہے اسکے توصفور کا بیغا م بینچا دول۔ ابھی اتنا ہی کئے بائے سے کہ ایک مشرک نے بیچے سے آکرا بیا نیزہ مارا کہ پار نہ کل گیا جھزت ہوام حرف اتنا فرما کرفنزت و دب الصحعبہ (یعنی) " رب کعبہ کی قسم میں کا میاب ہوگیا!" زمین برگر گئے اورانتقال کرگئے۔ اس کے بعد کفار باقی صحابہ کی طرف متوج ہوئے اوران بریکبار گی مملہ کر دیا۔ بیال بمک کہ سالے صحابہ رضوان الشعلیم شید ہوگئے۔ ان شعیبہ مشید ہوگئے۔ ان شعیبہ مشید ہوگئے۔ ان شعیبہ مشید ہوگئے۔ ان شعیبہ مشید ہوئے کے بعدان کو بیا خان ملاکہ ان کغش فرشتے آسمان کی جا با مطاک کے ساتھ دہ چکے تھے بشہید ہونے کے بعدان کو بیا خان ملاکہ ان کغش فرشتے آسمان کی جا با مطاک کے ساتھ دہ چکے تھے بشہید ہونے کے بعدان کو بیا خان کو ہوئی تو آپ کو انتہائی دیج ہوا اور ہرچپنہ کہ آپ اس واقعہ کی اطلاع جب بنی اکرم بھی گئے گئے گئے گئے گئے کہ ایک کی عادت مبارک کسی کو بُد دُعا دینے کی نہ تھی مگر آپ نے اکیائی دوز تک سے کی نماز میں قنوت بڑھی جب میں ان کا فرول کے تی میں بُد دُعا کہ گئی تھی۔

یہ ہے کہ بیؤدی سرست اور مطاری رہی ہے اور بیغزوہ کھی ان کی مطاری کی وج سے بیش آیاکہ ان برنصیبوں نے بنی اکرم کے بنی اور مکاری رہی ہے جا نا رصی بہت اور محرست بیش آیاکہ ان برنصیبوں نے بنی اکرم کے بنی اور آپ کے جا نا رصی بہت اور محرست بی مضرت عمر اور تصرت عمر اور تصرت عمر اور تحصرت علی کرم اللہ وجہد و کی کہ ان حضرات کو دیوار کے او پرسے بیٹھر گرا کر شہید کردیں مگر آپ کو وی کے ذریعہ اس کی اطلاع بمل کئی اور آپ وہاں سے اعظ کر جائے آئے ۔

ہونکہ ان بیود یوں نے اپنا و عدہ اور معاہدہ خود ہی توڑد یا تھا۔ اس لیئے نبی اکرم کے ایس برنصیب مدینہ منورہ تشریف لاکران کو کہ لا بھی اکرائی ہوجا و یا مدینہ سے نبی کی جاؤ " مگر ہے برنصیب مدینہ منورہ تشریف لاکران کو کہ لا بھی اکرائی ہوجا و یا مدینہ سے نبی کی جاؤ " مگر ہے برنصیب

عبرالٹرین اُبی اور دو مرسے منافقوں کی مُدر 'امداد پراپنے پر حب روسہ کئے ہوئے تھے۔ اس لئے اللہ نے کہ تاریاں کرنے لئے۔ اس لئے اللہ نے کی تیاریاں کرنے لئے۔ لکین موقعہ برکوئی بھی مُددکونہ آیا۔

نبی کریم بین کریم بین کریم بین نفر الاقل سی هم میں ان کامحاصرہ فرما یا اور چھر دوزیک ان کی گرانی فرائی آب کے حکم سے ان کے با غات اور جائیدادیں نفر آتش کردی گئیں۔ ان حالات کود کھے کریے ورپیشان ہوگئے اور حب بیا ٹی سرسے اونجیا ہوگیا توصلح کی در نواست بھی آپ نے اس کو منظور فرما لیا اور ان کو انتہا ئی رہایت بینے ہوئے اپنے اہل وعیال اور دشتہ داروں کے سے جاؤ انتہائی رہایت بینے ہوئے اپنے اہل وعیال اور دشتہ داروں کے سے جاؤ البتہ کھیارجمقور ہول وہ سب چھوڑ جاؤ جہاؤ کے در نہ سے کل گئے اور جلتے ہوئے اپنے مکانات صرف اس وج سے توٹ گئے کہ ان میں مکانوں کے واڑ جھتوں کی گڑیاں تک نکال کرنے گئے اور نیم بیس جا ہے۔

گئے کہ ان میں ملمان نہ رہیس مکانوں کے واڑ جھتوں کی گڑیاں تک نکال کرنے گئے اور نیم بیس جا ہے۔

اسی سال شوال کے مہینہ میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رفیقی ایک کریم میں ایک کی اسی سال شوال کے مہینہ میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رفیقی ایک کریم میں آئیں۔ نکاح میں آئیں۔

اسی سال نبی کرم النبی کرم النبی کی زوج مطهره مضرت زمین بنت نوزمیر النبیک کا زماح سے آٹھ ماہ بعدانقال ہوا۔

عزوة وات الرقاع في على السال ماه محم مين غزوة ذات الرقاع بيش آيا- الرقاع بيش الماء مع من الرقاع بيش آيا- الرقاع بيش الماء من المرقاع بيش الماء من المرقاع بيش المرقاع المرقاع بيش المرقاع بيش المرقاع بيش المرقاع المرقاع بيش المرقاع

بھی تھے۔ اور بغیر سوار بول کے بھی تھے۔ بیدل جلتے چلتے بیروں میں ذخم اور جھا ہے بڑگئے تھے۔ زخموں کی تکلیف سے بجات پانے کے لیے حابہ کرام نے اپنے بیروں پر کیروں کے تکرے وہی جائے ہے۔ باندھ دکھے تھے اسی بٹ ارپراس کوغزوہ ذات الرقاع کہتے ہیں۔ یعنی جینچھ وں والی الوائی۔

اس غزوہ سے داپس آتے وقت دو ہیں ہوجانے کی وجہ سے ملما نول نے ایک جنگل میں قیام کیا اورسب محابہ بھوڑی دہر آ رام حال کرنے کی نیت سے ادھراُدھر سور سے بغود بنی کریم ہے جو اور کیا دی بھی ایک کیکر کے درخت کے نیچے آ رام فرمانے کی غرض سے لیسط گئے اور تلوار درخت میں اٹر کا دی دفعتہ آئکھ کی وقعت کی اور کا تقریب لیے کھڑا ہے اور کہتا ہے۔ اے محروستی التر علیہ تنمی اور کا تقریب کے دوائر اللہ کو ایسے اور کہتا ہے۔ اس کے اس کے اس کو ایس ہونے کا آپ پر ذرا اللہ اس کا فرکے ہاتھ سے میرا۔ اور اپورے المینان سے جواب دیا کہ اللہ کریم بچائے گائے یہ جواب سے ناخل میں ہونے کا آپ پر ذرا اللہ کریم بچائے گائے یہ جواب مناخل کا کہ اس کا فرکے ہاتھ سے میرا۔ اور اپورے المینان سے جواب دیا کہ اللہ کریم بچائے گائے یہ جواب مناخل کا کہ اس کا فرکے ہاتھ سے میرا۔ اور اپورے المینان سے جواب دیا کہ اللہ کریم بچائے گائے یہ جواب مناخل کا کہ اس کا فرکے ہاتھ سے میرا۔ اور اپورے المینان سے جواب دیا کہ اللہ کریم بچائے گائے یہ جواب منانظا کہ اس کا فرکے ہاتھ سے

www .ahlehaq. com

تلوار حيوت كئ اوربدن كيكيا اعلى بنى اكرم في المين في برك اطمينان سے دہ تلوار زمين سے اعلى أور فرما يا اللہ الله وقت سجھے ميرے ہاتھ سے كون بچائے گائ اس نے كها "كوئى بھى تنيں " آپ نے فرما يا رقم كرزا محجھ سے سيكھ اوربي فرما كر تلوار نيچے كرلى . بيمعا ملہ و تكھ كروہ كافرمسلمان ہوگيا .

الم نیزای ہجرت کے پانچویں سال صلوۃ نوٹ مشروع ہوئی۔

س نبی کریم الی کا گھوڑے ہے۔ میں قیام فرمانا تاریخ کا ایک شہورواقعہ ہے۔

اسی سال بنی اکرم ﷺ نے صفرت جور سے رہوغزوہ بنی المصطلق میں قید ہوکر آئی محین کو آئی محین کو آئی کا دور ماکرا ہی ذوجیت کے شرف سے مشرف فرمایا ۔

واقعماق کے ایم دسین کی جانب سے صرت عائشہ رفیقی براتمام اسی سال لگایاگیا۔ واقعم ای کے دسیریں تعتبرانک کے نام سے شہورہے۔ اجمالی واقعہ اس کا یہ ہے

بنی اکرم بینی ایم بینی نے حضرت صفوان بن معطل این کواس فدمت پرما مورفرما رکھا تھا کہ دہ الشکر کے بیچے بیچے دیا کری تاکہ اگر کوئی چیز کوچ کرنے کے بعد طبے توبیا سے اٹھا کرما لک تک بہنچا دیں حضرت صفوان نے جب دیکھا کہ ام المونیون حضرت عائشہ صدّلعت میں جنگی جبگل بیابان میں تناہیں تو پرلیشان ہو گئے ۔ اور بلند آ واز سے إِنّا لِللّٰ کے بڑھی ۔ آ واز سُن کرحضرت عائشہ بیداد ہوگئیں دیکھا تو حضرت صفوان محقے فور اا بنا ممنز چھیا لیا کیونکہ اس وقت پردہ کا حکم نازل ہو چیکا تھا۔ حضرت صفوان حم محترم کی انتہائی وقت کی بنا رپراونٹنی سے اُئر گئے اور مہار کیر کراونٹنی بھا دی ، صفرت عائشہ صدّلیقہ

اس پرسوار ہوگئیں۔

ا مام بخاری ری کی تقریح کے مطابق بوخود صرت عائشہ صدیقیہ ریفی کی سے قول ہے کہ نہ کوئی بات بحیات ہوئی نرگفتگوا وردو ہیر سے پہلے ہی کرم پیٹی گئے گئے۔ بیست ہوئی نرگفتگوا وردو ہیر سے پہلے ہی کرم پیٹی گئے گئے۔

واقع مرف اتنابی تقااور بالکل بے غبار تقالین منافقین کو بهانه بل گیااورا تقول نے صرف عائشہ صدلیقہ واقع مرت منافقین کو بہانه بل گیا اورا تقول نے حضرت عائشہ صدلیقہ واقع میں تم کی اپاک کوششش شروع کردی ۔ اس واقع میں تم کی کا میں معابی جن کے خلص ہونے میں کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا بھی ببتلا ہوگئے ۔ دومرد حضرت سطح بن اٹا تھاور صرف سنان بن تا بت واقعی کا اور ایک خورت جمنہ بنت جبت ۔ سان بن تا بت وقعی کا اور ایک خورت جمنہ بنت جبت ۔

حضرت عائشہ صدیقہ رہے گا کواس داقعہ کی باسکل خرز تھی لیکن بی اکرم کے ایک علم میں چونکہ یہ بات آجی تھی اس سے آب کے ایب بستے گئین اورا فسردہ تھے محتلف صحابہ سے آب کے ایس سے آب بیٹ کی بالدامنی پر زور دیا۔ نور حضرت عائشہ صدیقہ رہے گئی کی بالدامنی پر زور دیا۔ نور حضرت عائشہ صدیقہ رہے گئی کی بالدامنی سے مسور کے ایک میں مشرت کا آنا کی بائدی حضرت حریرہ رہے گئی نے بڑے نے بڑے نے دور سے صفائی بیش کی لیکن حضور کے ایک میں میں میں کھی جا اخر تھا کہ آب کا دل صاف نہ ہوا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رہے گئی بخار کے ساتھ ساتھ اس عنم میں کھی جا رہے تھیں کہ آپ کے وہ مجت اور الفت کیوں میدم ختم ہوگئی۔

ان ایام میں حضرت عائشہ صدیقیہ رہے گئی کی جب طبیعت کہت میں اورہ اپنی رجو صفرت ملے کی والوقیں اسے ساتھ قضائے حاجت کے لیے بھی گئیں۔ واستہیں سے اس تقد حضرت عائشہ صدیقہ رہے گئی کو چرمیں جوطوفان آیا ہوا تھا اس سے خرواد کیا جھڑت عائشہ صدیقہ رہے گئی کو چرمیں جوطوفان آیا ہوا تھا اس سے خرواد کیا جھڑت عائشہ صدیقہ رہے گئی کہ جہری ہوت بہلے ہی بست کم زور تھیں۔ اس واقعہ نے طبیعت پر بہت بڑا سے بڑی متا نز ہوئی کچھ تواپنی بیاری کی وج سے بہلے ہی بست کم زور تھیں۔ اس واقعہ نے طبیعت پر بہت بڑا از ڈالا۔ بخا واور شدت سے بڑھ گیا ۔ گھڑیں آکر لیے گئیں۔ آنسوؤں کا ایسا دریا بسر رہا تھا جو تھنے کا نام منیں انے دہا تھا ۔ بنی اکرم کی جب مکان پر تشریف السے توصوت عائشہ مدیقیہ رہے گئی ہے جانے کی اجازت میا ہی آپ نے اجازت مرحمت فرما دی ۔

 فلطی ہوگئی تو تو ہر کروحی تعالی معاف کر دے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رہے گا۔ الب الب ان حضرت ابو بمر صدیق رہے گئے الب اس بات کا ہجاب دو۔ حضرت ابو بمرصدیق رہے گئے کہا کہ مجھے کیا معلوم جو میں کہیں جواب دول ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رہے گئے گئے اپنی ا ماں جان سے درخواست کی کرم حضو کے الب کی بات کا جواب دو یہ مگرا مغول نے بھی ہی ہواب دیا۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رہے گئے فرماتی ہیں کہ میں ایک نوعم برائی علی ۔ قرآن پاک بھی اجھی طرح یا دنیں اسلے میں نے کہا میر مے تعلق جو بتان ہے وہ چو نکرتھا ہے دل میں ہم بھے گئے۔ اگر میں ابنی صفائی بھی جو رہ کی توقع میں سے کسی کو یعین نہیں آئے گا۔ اب سولئے اس کے کر حضرت یوسف البی سے کسی کو یعین نہیں آئے گا۔ اب سولئے اس کے کر حضرت یوسف البی ہے گئے۔ اب سولئے اس کے کر حضرت یوسف البی ہی جو بہ کہ دول کر '' خصب برجہ صیل و اللہ المستعان علی ما تصفون'' یعنی صبر ہی کرنا بہتر سے تھاری بنی بنائی باتوں پر الٹر ہی سے مدد لینی چاہیے۔

رنج وغفترا وربوش کے ملے جلے جذبات کی وج سے تفرت بیقوب النظیم کانام بھی یا دینر دا۔ اور " یوسف النظیم کے باب سے تبعیر فرمایا۔ یہ فرما کر شدت رنج سے آنسوجی خشک ہوگئے۔

یہ بات جبت بیل دہی تھی سارا گھرانہ اسی طرح بنی اکرم ﷺ کے باس موجود تھا استے میں آپ
بروتی کے آثار شروع ہوئے رکیونکہ اشرتعالے شائہ کی شان بے نیازی سے اس سلسلہ میں ایک اہ کک
وی نازل نہ ہوئی تھی۔ اس ایک ماہ میں نبی اکرم ﷺ اور حضرت عائشہ صدیقہ ﷺ برکیا گذری ہوگی)
بینانی مبارک بربیعیۃ آگیا ہو دحی آنے کی ایک بڑی علامت تھی ۔ صنرت جرئیل المنظیۃ تشریف المئے
اور سُورہ نورکی اٹھارہ آیات نازل ہو تیں۔ ان آیات میں حضرت عائشہ صدیقہ ﷺ کا بری ہونا، پاک
ہونا، عفت آب ہونا بڑے نوروشورسے بلایا گیا تھا۔

نی اکرم النی کا ایک مجزہ کھانے ہیں برکت اوروست کا ای کھدائی کے دوران بیش آیا۔ وہ یہ کوخذق کھودنے کے موقعہ پنجرہ کھا کے موقعہ پنجرہ کھا ہے ہوئی ہے ہم اہ تھا ہے ہوئی ہے ہے اپنے کھر کئے اورا بنی بوی سے کہا کہ حضوراکرم کہ بنی اکرم کے بیٹ بریقر بندھا ہوا ہے ترجیکے سے اپنے کھر کئے اورا بنی بوی سے کہا کہ حضوراکرم کوفا قہ ہے اور بیٹ سے بیقر بندھا ہوا ہے۔ اس لیے ہو کھے گھریں ہواس کو تیا در لو بی انچر فورا ایک بلی ہوئی بحری کئی اور فو کا آٹا ہوتین سرسے کھے ذائد تھا گو ندھا گیا۔ اس کا م سفاع میں کور صفرت جب بریقی میں بھیری گئی اور فو کا آٹا ہوتین سرسے کھے ذائد تھا گو ندھا گیا۔ اس کا م سفاع میں کور صفرت جب بریقی فدمت اندس میں حاصر ہوئے اور وحض کیا کہ میں نے تقور اسا کھا نا آپ کے بیا در وایا ہے جناب کے ہمراہ ایک دوسا تھی بھی جلیں۔

آپ نے دریا فت فرمایا کواس کھانے کی مقدارکتتی ہے انھوں نے مقدار ہی بتلادی آپ نے فرمایا کواس ہے دریا عدہ ہے ۔ یہ کمہ کرتمام اہل خنرق سے فرمایا کہ جابر رہے ہے اور بست ہے ۔ یہ کمہ کرتمام اہل خنرق سے فرمایا کہ جابر ہے فرمایا کہ میرے آنے ہی ہا نٹری بجو ملے پرسے مت اتار نااور میرے آنے ہیں تک دو ٹی نہ بیکانی جائے بنی کرم پر بی ایک کرم ہے گئے ہیں سب کوساتھ لے کردوانہ ہوئے جفرت جابر النہ فی میں ایک کراپنے گھر پہنچا اور بیوی سے کہا کہ حضور تو پورے سٹ کرکوسا تھ سے کرآ دہے ہیں ۔ وہ پرلیشان ہوگر کہنے لگیں کہ محصوب سے سامنے سٹرمندگی ہوگی ۔ کیونکہ کھانا بست تقویرا سے بھر کہنے لگیں کیا حفول سے کے سامنے سٹرمندگی ہوگی ۔ کیونکہ کھانا بست تقویرا سے بھر کنے لگیں کیا حفول نے کی مقداد دریا فت کر لی تھی ؟ حضرت جا بر نے فرمایا کہ ہاں حضور کواس کھانے کی مقداد دریا فت کر لی تھی ۔ اس پران کی اہلیم طمئن ہوگئیں کہ اپ فکر کی کوئی بات نہیں ۔

مقوری دیربعدنی اکرم بین مفرت جابر رین کی کی بینچے۔ سالن اور آشے پردم کیا اور فرمایا بکانے والی کو بلاؤ۔ روٹی تیار ہوتی دی اور فرمایا بکانے والی کو بلاؤ۔ روٹی تیار ہوتی دی اور محالہ کرام بین کی بلانا شروع کیا گیا۔ آپ نے صحابہ کرام بین بین کھانا۔

بیضورا قدس ﷺ کامعزہ تھاکہ ایک ہزارہمان اطمینان سے فارغ ہوگئے اور کھانا بجے دہا۔ یہ بچا ہوا کھانا حضور ﷺ کے حکم سے صرت جابر کے گھروالوں اور ان کے بڑوسیوں نے کھا یا بنی اکرم ﷺ کے اس قسم کے معزات کھانے میں برکت اور بانی دفیرہ میں وسعت کے کمبڑت ہیں۔

## مالح مائية

مسلم اور من اور نماز کسوف کی مشروعیت اسی سال ہوئی ۔

حزات صحابہ کم میں اصلی میں میں اصلی کے اس میں شہی اعفوں نے فا نہ کو ہو گار کے کہا سیس شہی اعفوں نے فا نہ کو ہو کی ، ج کیا اور نہ ہی اپنے وطن اصلی محرم کو دیکھ سے نے ورصور اکر میں ہے گار کہ معظوم کر معظوم کر معظوم کریں ۔ اسی دوران نبی اکر میں ہے مار نیارت فار کو ہم کیا ہے تواب میں اسی معابہ کے ہمراہ مکر معظور تشریف کے گئے اور عمرہ کیا یہ فواب میں کر تمام حجابہ زیارت فار کو ہم کیلئے تیا در ہوگئے ۔ مدینہ منور ہے ہوا نہ ہو گئے ۔ مدینہ منور ہے سے بیا بخری کریم ہے ایک جم خفیر کے ساتھ مکر کے لیے دوانہ ہو گئے ۔ مدینہ منور ہے سے مسلمان میں میلے اور فرمایا کہ تقادِ مکر کرا آئی کی تیاری کر سے ہیں تاکہ بچھیا ہو تحقیق واقعہ کے بعد آپ سے عسفان میں میلے اور فرمایا کہ تقاد مکر کرا تا کہ کہ میں تھا سے فرمایا کہ فراین واب کر دور اور فرمایا کو تی ہے کہی دومرے داستہ میں تھا سے مالات کی فیر لینے آسے ہیں ۔ المذا پنا داستہ بدل دو۔ اور فرمایا کو تی کہی دومرے داستہ سے ہم کو سے جائے۔

معفرت مخرہ بن عمروالمی نے فرمایا "میں لے جاؤں گا" جنانچہ وہ آپ کومنے صحابہ کے نمایت دشوار گذار گھاٹیوں میں سے لے کرچلے۔ آپ نے صحابہ سے خاطب ہو کر فرمایا کہ سب نستخف الله و نتوب الیہ اہم اللہ سے ففرت جاہتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں ، پڑھیں صحابہ نے ان کھات کو دہرایا۔ آپ کے ان فرمایا یہ کھات بنی اسرائیل پر پیش کئے گئے میگرا تھوں نے نئیں بڑھے۔ اس کے بعد آپ نے داہنی طرف چلنے کا حکم فرمایا۔ اسی موقعہ پر نبی اکرم می اور میں اور فرمایا کہ ایک صورت ہے ہے کہ جو لوگ باہر سے مکتہ گئے ہوئے ہیں ان کے مکانوں پر حملہ کیا جائے تاکہ دہ بی فرش کراپنے گھروں کو لوط جائیں۔ دوسری صورت ہے ہے کہ ہوئے ہیں۔ دوسری صورت ہے ہے کہ ہیں ہیں۔

صفرت ابو کبر رفین از اس کے برص کیا کہ اس وقت آپ بئیت اللہ کے ارادہ سے آئے ہیں۔ الرائی کا ادادہ نہیں ہے۔ اس لیے آگے بڑھیں۔ اگروہ ہمیں روکیں گے توہم ان کا مقابلہ کریں گے ور مذنبی بنی اکرم کے بڑھی نے یہ تجویز بیند فرمالی اور آگے بڑھ کرمنزل بمنزل عُدیبیہ پہنچ ۔

و ہاں بہنچ کر بدیل بن ورقا ایک جماعت کے ساتھ آئے اور کہنے سطے کے کرمکہ والے آپ سے قابلہ کی تیاری کر دہے ہیں اوروہ آپ کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے یہ من کر آپ نے اتفی دبدیل بن ورقا کی کے ذریعے بیا کہ ہمارا مقصد لون اھی گونا ہرگز نہیں ہے ہم توصرف فانہ کعبہ کا طواف اور اسکی ذبارت کے لیے آئے ہیں لہذا ہمیں عمرہ کرنے سے خروکو مگر کے قارنہ مانے ۔

آب نے صفرت عنم ان فنی النا کھی کوستفل سفر بناکر بھیجا تاکہ وہ سرداران مکر سے فتکون ماکر سیجی مصالحت کرلیں مگر قریش نے اپنی صند نہ چیوڑی اور صاف کہ دیا کہ محد رصلے اللہ علیہ وسلم ) توہم اتنے جان میں جان ہے مکتبیں داخل نہ و نے دیں گے ہاں اگر تھاراجی چاہے تو تم طواف وعرہ کر سکتے ہو۔ مكر صنوت عمّان في صفوراكرم عليه كيفيظواف وعروب الكادرديا. بيات جيت كافي دير مك ہوتی رہی اس لیے ملمان متفکر ہوئے رادھ راشکر اسلام میں صفرت عثمان کے شہید ہوجانے کی خرجيل كئ جس سے مب كوتفكر موا ، فودنى كرم الليك بھى اس فرسے مكين تھے۔ ینا نی آب ایک کیرے درخت کے نیے بیٹھ کرتمام صحابہ سے اس پر مہدویمان سے کتب تک دم یں دم ہے کا فروں سے اڑیں گے ۔ اس بعت کا نام بعت رصوان ہے ۔ يموس الرصوال إب كافرول ني اسب كافرول الماس بعيت كاقفتر شناتو بوكهلا كئے . اور ايك قاص كو ا بھے کرمصالحت کی گفتگوں ٹروع کردی۔ آپ نے ان کی ہر مترط کو قبول فرایا اكرح ان مي سيعض شرطيس اتن سخنت عتيس كمسلمان ان كوكسي طرح ماننے كوتيارند تقے اسى كيساتھ كفارمكتهن اپنی جنداور بهٹ دھرمی بھی خوب د کھلائی جس کی اونی سی مثال بیہ ہے کے صلحنا مہیں بیشیرہ اللوالؤ حثمن الرئب يوسي عان يراعفول في الكاركرديا اور كهن يكي كم من كونيس مانة النزاقومي دستورك طابق بمك اللهم كلحويه لمانول كى طرف سيرب الله لكھنے براصرارتھا براتے نے كفاركى بيربات بهيمنظور فرمالي-

معاہدہ کی ابتداران الفاظ سے علیہ هذاها قاض علیه محتمد ترسول الله دیجی یہ وہ تحریرہے جس برمجدرسول الله دیجی یہ معاہدہ تکھی رسے معاہدہ تکھی اللہ علیہ وہ تحریرہے جس برمجدرسول اللہ علیہ وہ تحریرہے جس برگزرسول اللہ معاہدہ تکھی اللہ علیہ تحریرہ تھیں رسول اللہ مان لیتے توجیکڑا ہی کیوں ہوتا ہم ہرگزرسول اللہ می کو نہیں لکھنے دیں کے ملکہ محمد بن عبداللہ تکھو۔ آپ نے فرمایا بحال میں اللہ کا رسول ہوں چا ہے تم جتنا جھلائر یہ فرماکہ کا تب معاہدہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا اے علی لفظ رسول اللہ کا طرح محمد بن عبداللہ لکھ دو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا اے علی لفظ رسول اللہ کا طرح محمد بن عبداللہ لکھ دیا۔ الغرض صلح نام مرتب ہونے تک یہ اس طرح محمد شرح دیا۔ آخر کا رصلی المرم تب ہونے تک یہ اس طرح محمد شرح دیا۔ آخر کا رصلی المرم تب ہونے تک یہ اس طرح محمد شرح دیا۔ آخر کا رصلی المرم تب ہونے تک یہ اس طرح محمد شرح دیا۔ آخر کا رصلی المرم تب ہونے تک یہ اس طرح محمد شرح دیا۔ آخر کا رصلی المرم تب ہونے تک یہ اس طرح محمد شرح دیا۔ آخر کا رصلی المرم تب ہونے تک یہ اس طرح محمد شرح دیا۔ آخر کا رصلی المرم تب ہونے تک یہ اس طرح محمد شرح دیا۔ آخر کا رصلی المرم تب ہونے تک یہ اس طرح محمد شرح دیا۔ آخر کا رصلی المرم تب ہونے تک یہ اس طرح محمد شرح دیا۔ آخر کا رصلی المرم تب ہونے تب میں مخملہ دیگر شرائط کے بیئتر طیس بھی تھیں۔

ستخرانط ملح ال اس سال سمان بلا عرو كية بوئے دايس جلے جائيں اور آئدوسال تين

ذ كرم نيارك

الرب صلى المربط المربط

کووائیں بلا نے کے لیے دوآ دمی بھیجے بحضوراکرم ﷺ نے حسب دعدہ وائیں فرمادیا۔ ابوبصیہ ر الفیجی نے عرض بھی کیا کہ بارسول اللہ ﷺ میں مسلمان ہوکرآ یا آپ مجھے کفار کے بنجہ میں بھر بھیجتے ہیں۔ آپ نے ان سے بھی صبر کرنے کوارشا دفرمایا اور فرمایا کرانشا رائڈ عنقریب تھا ہے واسطے راستہ کھلے گا۔

 سے بھو گئے کہ اب بھی اگر کوئی میری طلب میں آئے گا تو واپس کردیا جاؤں گا۔ اس لیے وہ وہاں سے جل کر سمند ہے کنا سے ایک مگر آیڑے ۔

مكروالوں كواس قصته كامال علوم ہوا تو الوُجب دل الله كام بى جن كا قصة پہلے گذرا جھپ كرداي جہنے كئے ۔ اسى طرح بو تخص مسلمان ہوتا وہ ان كے سابق جا ملتا ۔ جندروز ميں ہے ايم مختصرى جماعت ہوگئ جنگل ميں جمال نہ كھانے كا انتظام نہ وہ ل كوئى باغات اور آبا ديال اس ليے ان لوگوں پر جوگذرى ہوگى وہ تواللہ ہى كومعلوم ہے گرجن ظالموں كے ظلم سے پرليتان ہوكر سالوگ بھا گتے تھے۔ ان كا ناطقہ بذكرد يا ہو قافل ادھركو جا آاس كامقا بلركرتے اور لوستے ۔

عُرُوں مِیْ بِی آباد ہوگئے تھے دوئی بیان ہے کہ وہ اسلام اور سالان کے تقے وہ نیرین آباد ہوگئے تھے دہ نیرین آباد ہوگئے تھے دہتے ہے کہ ان کی مرکشی کوئم کرنے کرنے کوئی دہ اسلام اور سالان کی از جمیں ۲ یا ۲ محم الحرام کوایک ہزاد میں سے تھے بینانچان کی مرکشی کوئم کرنے کے لیے فزوہ نیراسی سال ہوا۔ جمیں ۲ یا ۱ ور نوب کھل کراڑا تی ہوتی ۔ چار نسو استے صحابہ نے نبی اگرم کے انسان کی ماتحق میں فیر کی جا نب کوج کیا اور نوب کھل کراڑا تی ہوتی ۔ حب تمام قلعے سلانوں کے ماتحت ہے واقعت ہیں ، ار فراست کی اور کھا کہ کہ کوئی ہوت اور کھا تھی بار می سے واقعت ہیں ، المزائم کی در فواست کی اور کھا کہ کہ کوئی اور کھا واقعت ہیں ، المزائم کو کہ در فراست قبول کر لی اور اس طرح ان کی جا نوں کو امان مل گئی ۔ ور فواست قبول کر لی اور اس طرح ان کی جانوں کو امان مل گئی ۔

عفرت صفیب رکھی بن اخطب کی بیٹی اور مفرت مسارون النظیہ کی اولا و میں سے تقین اسی عزوہ نیم بیٹی کر مسلمانوں کے قبضے میں آئیں مضوراقدس میں اسی عزوہ نیم بین گرفتار ہو کرمسلمانوں کے قبضے میں آئین مضوراقدس میں ایک کو از اوفر ماکراینی زوجیت کا مثرف بختا ۔

له الصواب يي والمكوب غلط

اسى سال متعدى مرست نازل بوئى -

(م) كدهے كاكوشت اورتمام درندول كاكوشت ترام كردياكيا -

ه حضرت عائشرى والده حضرت ام رومان وفي كانقال مي اسيمال بوار

عرق القصام اكنشة (مورة موقضا بوراكر المنظم كارخ كيا اور

وعدہ کے مطابی بین دن قیام فرماکر مدینے منورہ کے لئے روانہ ہوئے۔

(ع) اسى سفريس مكرمكرمه جاتے ہوئے صرت ميمونہ رفيقي سے حضوراكم منطقيق كانكاح ہوا۔ آپ کاارادہ مکہ ہی میں رہ کرخصتی اور دعوت ولیم کا تھا تاکہ کفار مکتر بھی اس میں مرعوبوں۔ مگران بنصيبول نے اس دورت عظمیٰ کی بھی قدرنہ کی ۔ اورصاف انکارکرتے ہوئے کہنے لگے یمال سے جلے ماؤ ہمیں تھاری دورت کی ضرورت نمیں بنانچ آب وہاں سے دوانہ ہوئے اوروالیسی موضع نرف میں رصتى بونى اوراسى عكه وليميه بوا.

فررت کے کرشے ہیں کرجس مگذ کاح ہوا اسی مگروا لیسی میں خصتی ہوئی اور جس مقام پرتھتی کا خيمرلكا بواتفا عليك اسى عكر براهم مين انتقال فرمايا

ميكوديدكاربر ملاكون على الكلاس مين دبرملايا ورصنور اكرم المنظيمة

برنية بهيجاءآب ني لين اخلاق كريمانه سے اس كوقبول فرمايا اور كھانا شروع فرمايا يقمين ركھا ہى تقا كرى تعالى نے اس گوشت كوقوت كويائى مرحمت فرمائى - اس نے كهاكہ يارسول الترمجوكونه كھائے ميرك اندرز برملاياكيا ہے-آب علي تعليق نے القم فورًا دال ديا اور صحابہ سے صورت حال بيان ك آب کے علاوہ ایک صحابی نے بھی اس زہر آلود گوشت میں سے مجھے کھایا تھا۔اس لیے وہ جا نبرنہ ہوسکے اورانقال كركتے.

تورني كرم على الله الله المراودكوست كالزعر بعردا وروصال كے وقت اسى كى سميت نے زور د کھلايا۔ بنائج مرض وفات بن آپ نے فرمايا، اے عائش فروہ نيميس موگومنت کھايا تھا اس کا اثریس اب تک اپنے بدن میں بارا ہوں اوراس وقت بیں اپنی رگ جان کواس زہر کی وجسے وي كتابوامحوس كرديا بول- یریمی نی اکرم ﷺ کے فضائل میں سے ہے کہ آپ کو شادت کا درج بھی عطا فرما دیا گیا۔

مرحم ایک حضورا قدس ﷺ کے فرز ند حفرت اراہیم رجو صفرت ما در قبطیہ کے لطبن سے معلمی اسی سال پیرا ہوئے۔

مقے ) اسی سال پیرا ہوئے۔

عُرُون مورت ایس عیسائوں کی ایک بست بڑی فرج سے جادکیا جوغزوہ مونہ کے نام سے شہور ہے ہیں خرون میں ایک میں ایک بست بڑی فرج سے جادکیا جوغزوہ مونہ کے نام سے شہور ہے ہیں خورہ بی اگرم کے ایک قاصد حرت حادث بن عمیر رفیقی کوشید کردینے کی وج سے بیش آیا دشمن کی فرج ایک لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ اور سلمان صرف تین ہزار مقے کوئی بھی تناسب نہ تھا۔ اس کیے مسلمان کی فرج ایک لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ اور سلمان صرف تین ہزار مقے کوئی بھی تناسب نہ تھا۔ اس کیے مسلمان کی گونہ پر لیٹنان تھے بعض صفرات کا خیال تھا کہ جند سے انتظاد کر کے مدینہ منورہ سے مزید فوج طلب کی جائے گرصحابہ کی اکثر بیتے تا فیزنا مناسب سمجھتے ہوئے فداکی مدداور نفر توں کو دل میں جاکر لطب کی جائے گرصحابہ کی اکثر بیتے تا فیزنا مناسب سمجھتے ہوئے فداکی مدداور نفر توں کو دل میں جاکر لطب کی جائے گرصحابہ کی اکثر بیتے تا فیزنا مناسب سمجھتے ہوئے فداکی مدداور نفر توں کو دل میں جاکر لطب کی افران کی انٹر بیتے تا فیزنا مناسب سمجھتے ہوئے فداکی مدداور نفر توں کو دل میں جاکر لیا۔

اس الرائی میں نبی اکرم ﷺ نے جھنڈ اس سے دیرکو مرحت فرمایا اور فرمایا کہ اگر ذید ﷺ شید ہوجا میں توصفرت جعند کوامیر بنالینا اوراکر الروہ بھی شید ہوجا میں نوصرت عبداللہ بن رواح کوامیر شکر بنالینا اوراکر یہ بھی شہید ہوجا میں توصفرت عبداللہ بن رواح کوامیر شکر بنالینا اوراکر یہ بھی شہید ہوجا میں توموقعہ پرسلمان جس کوجی چا ہیں امیر بنالیں ۔ ایک بیودی آب کی یہ گفتگو کہنے کا بہتے میں اس تم کی گفتگو کہنے کے انب یا رجی جب اس قسم کی گفتگو فرماتے تھے تو اس کا مطلب ہی ہوتا تھا کہ بیر چیز ضرور واقع ہوگی ۔

بنانچ بیرسا دے حزات شید موت اور تھنگا حفرت خالد بن ولید الله کا بس آگیا بس مجر کیاتھا
رومی فوج میں ایک زلزل آگیا حفرت خالد نے نو تلوادیں کیے بعد دیگرے بلیں ۔ کیونکہ مر تلوادکشت وفون
کی کثرت کی دھرسے ما قابل استعمال ہوگئ تھی ۔ بالاً نوردم کی فوج نے شکست کھائی اوراسلامی شکر فیر و
عافیت کے ساتھ واپس مدینہ منورہ بوط آیا ۔ اس اطائی میں صرف باراہ مسلمان شہید ہوئے ۔
منیم رفوی کی این لر اس حب سے میں نبوری کی تعمیہ بوئی تھی اس وقت سے لے کراب بک
منیم رفوی کی این کور ایک درفت
کے تینے سے طیک لگا کوخطبہ دیا کرتے تھے جس کی وج سے تمام سامعین کی آواز نہیں بنج سکتی تھی
اسی سال ایک انصادی ورکت نے درفواست کی میرا غلام نجاد اس کام کو بہت اچھے طریقے سے رسکتا ہے
اسی سال ایک انصادی ورکت نے درفواست کی میرا غلام نجاد اس کام کو بہت اچھے طریقے سے رسکتا ہے

له موتدا كيد مقام كانام ہے جو ملك شام س ہے۔

اگراجازت ہوتوایک مبر بنواؤں -آب نے محابہ سے شورہ کیا یہ بکی دائے ہی ہوئی کہ بنوالیا جائے ۔ عزورت کی بیز ہے۔

چنانچرآپ کی اجا ذرت مل جانے پرانصاریہ نے اپنے غلام میمون سے مبر بنوایا بس کی تکری خانجقام سے لائے گئی تھی مینر تیار ہونے پر جب آپ سابق جگہ ہے نتقل ہوکر منبر پر تشریف لائے تو وہ مجود کا تُنا (جس پر آپ منبر بننے سے پہلے سہا دا نگا یا کر ہے ہے ، جدائی کی تاب نہ لاسکا اور بھورٹ بھورٹ کر دونے لگا۔ اسکی سے کری وزادی دیکھ کر آپ منبر سے تشریف لائے اور اپنا دست مبادک اس پر دکھا اس دقت وہ تنا الیمی طسرح ہجکیاں سے کر دور دلا تھا جیسے بچراپنی مال کی گو دمیں پہنچ کر ہجکیاں ایتا ہے۔

صاحب احیار نے تکھا ہے کہ تصورا قدس کے بیان کے بعد صرت عمر اللہ اللہ سے اور کہ دو ہے سے اور کہ در ہے مال باب آپ پر قربان ۔ ایک کھور کا تناجس بر آپ سہارالگا کو منبر بننے سے پہلے خطیہ بڑھاکر تے تھے بھر جب منبر بن گیاا ور آپ اس پر تشریف ہے گئے تو وہ کھورکا تنا اس سے است کون آپ کے فراق میں دونے لگا یہ ال تک کہ آپ نے اپنا دست میارک اس پر رکھا اس سے است کون ہوا۔ یا دس ول اللہ آپ کی امت آپ کے فراق میں دونے کی زیادہ سمتی دیا دہ تنا سے بہت اس سے است کے ۔

## فتاح مالك

اردمفان المیارک کونبی اکرم مین دست ایستار کونبی اکرم مین دست ایستاره مین در اخل می مرد فرج مین داخل موتے داب گویاس سنکرکی محموعی تعداد باره میزارد می مرد فرج مین داخل موتے داب گویاس سنکرکی محموعی تعداد باره میزارد می در بار نبوی مین بنی در قار ، میم مین میزارد مین مین مین دیاد ان تیوان اسلامی سنکریس آئے بیکن صفرت میم مین مین مین اورقار کوگرفتار کرکے در بار نبوی میں بینی دیاد ان تیوان در این بیکن صفرت میں مینی دیاد ان تیوان کوگرفتارکر کے در بار نبوی میں بینی دیاد ان تیوان در این بیکن میراورعفو کامنظر دیکھا طبیعت پر بے مدار میوا ادر می تعالیٰ شانئ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطافه مائی ۔

نی اکرم ﷺ ۱۸ ردمضان المبارک کودن چرسے مکتر منظمین داخل ہوئے آب اس وقت ایک سانڈنی پرسوار سے زبان پرسورہ فتح کی آیات تھیں تواضع اورا کمساری کی وجہ سے گردِن بارگاہ اللی مین تھی

ک یہ مریز منورہ سے نومیل کے فاصل پر ایک مشور مگر ہے۔

ہوئی تھی۔ اور آپ گویا سرایا شکر بن کرمکہ کرمر میں داخل ہورہے بتھے۔ اسی سال غزوہ تعنین بیش آیا۔

واقعہ کی اجمالی تاریخ بیہ ہے کہ قبیلہ ہوازن و ٹھیف کے بدوؤں نے بیہ سوکجر

و و و میں گا کہ ہم پر جنور ممل کریں بہتر ہے ہے کہ ہم ہی آپ پر ممل کر دیں جنین میں جمع ہوئے اور مملہ کے

مام اسباب مہتیا کرنے شروع کر دیئے۔ آپ کو جب اس تیاری کی خبر ملی تو دس ہزارا صل مشکر اور دو ہزار طلقائے
مکہ کل بارہ ہزار کی جعیت کو اپنے ہمراہ سے کہ ہم رشوال سے میں میں شین کے بیے روانہوئے۔

باره ہزار کا پیشکراپن تکفیر جماعت اور کنرت تعدا دیر ناز کرتے ہوئے مکرسے باہر نکلا بعض سلمانوں کو پی کثرت پراعتما داور گھمنڈ پیدا ہوا جس کوئی تعالیٰ کی بے نیاز ذات نے بیندر فرمایا۔ اس بے ابتدار ہزیمت ہوئی اور شکر اسلام ہیں انقشارا ور فعف اربیرا ہوگیا۔ بالآفر اللہ جل شائد نے حضور باک شکھی کی برکت سے است شر مجمع کو پیز جمع کر دیا۔ بھر حضرات محابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جم کرائے ہے اور کا سیابی مصل کرنے کے بعد طائف کی جانب کوجی فرمایا۔

طار سے کا محاصرہ اسلامی اعظارہ روز تک اس کا محاصرہ فرمایا اورا علان فرما دیا کہ بوشخص قلعہ طالعت کا محاصرہ کی دیوار میں کے جوزا مرآدمی قلعہ کی دیوار مجانہ کی دیوار مجانہ

عمره بحرانه ای داسترس جب دانه سے احرام بانده کر ۲۲ دنیقعده کوعمره و نسرماتے محره بحرانه ایستان کا میں تشریف لائے۔ اور میں تشریف لائے۔

عروه تروی تروی تروی است کا فرده تبوک ہوا۔ یہ بی اکرم بینے کا فری عزوه تھا اورجنگ ہوا کے است کا است کا اور است کی سے اور افزیب بھی ۔ اس لیے بڑی کثرت سے ابد کا است کی میں است کی میں است کی میں اور است کی میں اور است کی جفور اکر میں دور است کی جفور اکر میں دوروں براس کا بڑا افر ہوا اور بے صدر عب بڑا۔ ان لوگوں نے صلح کی درخواست کی جفور اکرم میں دوروں میں اور است کی جفور اکرم میں میں دوروں است کی جفور اکرم میں میں دوروں است کی جفور اکرم میں میں دوروں است کی جفور اکرم مین میں دوروں است کی جفور اکرم میں میں دوروں است کی جس ہوئی ۔ اور بیس دوروں کے مطابق یہ واپسی شروع دمفان المبادک ہیں ہوئی ۔ اور میں کا دوروں کے مطابق یہ واپسی شروع دمفان المبادک ہیں ہوئی ۔ اور میں کا دوروں کے مطابق یہ واپسی شروع دمفان المبادک ہیں ہوئی ۔ اور میں کا مطابق یہ واپسی شروع دمفان المبادک ہیں ہوئی ۔ اور است کی مطابق یہ واپسی شروع دمفان المبادک ہیں ہوئی ۔ اور است کی مطابق یہ واپسی شروع دمفان المبادک ہیں ہوئی ۔ اور است کی ۔ اور است کی دوروں کی ۔ اور است کی ۔ اور است کی دوروں کی ۔ اور است کی ۔ اور است کی دوروں کی ۔ اور است کی ۔ اور است کی دوروں کی ۔ اور است کی دوروں کی ۔ اور است کی ۔ است کی ۔ است کی دوروں کی دو

کی صاحب مجمعے نے دوماہ قیام فرما نالکھا ہے اور تبعض مؤرخین نے بیٹل دن ۔ اقرب یہی ہے کہ وہاں کا قسیام بیس یوم کا تھا اور پوراسفر دوما ہ میں ہوا۔

ا سفرسے والیں ہوتے ہوئے حضوراکرم ﷺ نے مجد ضرار کوآگ لگوا دی ۔ یہ دراصل نام کی مجد تھی جے منا نفتین نے سلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے بنائی تھی ۔

اس سال بہلی مرتبراسلامی مجے اواکیا گیا اور حفرت ابر عمرصت بی والتی ساتھی میں تین ہو مسلمانوں کا دسترانتظام والفرام کی غرض سے دوانہ ہوا اوران کے بعرصرت علی کرم اللہ وجہہ والتی کے دیوج کے دیوج کے دوقتہ پر کفارسے برائت کا علان کرایا گیا۔ بوسورہ برائت میں ابتراز مذکور ہے۔

منع نہیں کیا اور اگر مجھے معلوم ہوجائے گئی رافتہ اور وقمۃ العالمین ذات نے ہواب دیاکہ اللہ جل شائد نے مجھے استخفارت منع نہیں کیا اور اگر مجھے معلوم ہوجائے کہ شتر مرتبہ سے ذا مُراستعفار کرنے سے ان کی مففرت ہوگی تو میں زیادہ استغفار کروں گا بھڑت تربہ ہواب سُن کرفا موش ہوگئے آپ نے اس کی نما زجازہ بڑھی جس زیادہ استغفار کروں گا بھڑت تربہ ہوئے اللہ بنان اللہ ب

ميراطريقه - سيتهم بالتي ادشادفرماكراب نے فرماياك

www .ahlehaq. com

آب نے مکم دیا کہ خرت ابو تمرضد لی کے مکان کی کھڑکی کے علادہ باتی تمام کھڑکیاں جو مجد کی طرف کھلتی ہیں بندگردی جائیں علمار کرام نے تکھا ہے کہ اس حکم سے صرت ابو تجرصد بن علیانی کی خلافت کا اشارہے۔

## مرض الومال

نبی اکرم ﷺ کے مرض کی ابتداد اس طرح ہوئی کہ اقداد آپ کے سُرس درد شروع ہوا بھر بخار بڑی شدرت کے سابقہ جڑھ گیا۔ اس دوران آپ کا قیام صنرت میوند رفیجی کے گھریس تھا۔ آپ صنرت میموند اور دوسری بیویوں سے اجازت نے کر صنرت عائشہ رفیجی کے مکان میں منتقل ہوگئے۔ ان ایام میں بھی نمازوں کی ادائیگی کے بیے مجد تشریف لاتے سے سکی نوا سے کہ لوا یا کہ وہ اما مت کریں۔

بنائج حفرت ابو کبرنے آپ کی حیات ہیں ستر او وقت کی نما ذیرِهائی۔ ان میں ایک نماز کے وقت حضوراکرم بین بیٹے بندہ حضوراکرم بین بیٹے بندہ کے من من کچھ خفت محسوس فرمائی اورتشرلف لاکرحضرت ابو کبرکے برابر میں بیٹے بندہ کے خیال میں بیشنبہ کے دن ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ اس دوران آپ کومعلوم ہواکدانصا دو جہا جمین آپ کے فراق میں دور ہے ہیں۔ اور کہہ دہے ہیں کہ میں آپ بین کہ میں یا داتی ہے۔ آپ جھلا دومانی باب ہوکر کیسے ان کے دیجے وغم میں دہنا گواراکر سکتے ہیں۔

منى كرم منظ النادم كالمرى وعظ عباس الني كانهون برساداد م كرتشوف

لائے کیونکہ منعف و تکلیف کی دجہ سے تو دھبنامشکل تھا میجدیں تسٹریف لاکرمنبر کی بیلی سیڑھی پر

اله بنی کریم ملی التر علیه و مال سے علق تفصیل النف الله بنی کشرح شمائل تر بزی تو فرص تنظیخ نورالله مرقدهٔ واعلی الله مراتنه میں دمی جاسکتی ہے۔

رونق افروز ہوئے اور ایک مختصر اوعظ فرمایا ہیں ہیں آپ نے جابہ کرام کو بہت تی جیسی فرمایا ۔ فرمایا اس میں نے شنا ہے کہ تم اپنے بنی کی موت کے تفور سے گھبرار ہے ہوکیا کہی کوئی نی یا دسول ہمیشہ بیشتہ ہیں ۔ فرمایا میں رہا ہے جوہی بھوڑی میں مترت کے بعد مختا میں رہا ہے جوہی بھوڑی میں مترت کے بعد مجھ سے آبلوگے ۔

ا یادرکھو! میں پہلے جارہ ہوں اور تم میرے سے بعد میں آگر ہوگے۔

اورم سے اب وض کوٹر برملاقات ہوگی۔

الله وليموم ومجه سي وض كوثر برملاقات كرنا جاسي اس كوجاسية كدا بنا المقداورا بني زبان غلط عكر براستعال نذكر سي و

(ه) دیمو! اگرآدمی اچھے ہوتے ہیں توان کایا دشاہ بھی اچھا ہوتا ہے اور اگر آدمی برے ہوتے ہیں۔ توان کا بادشاہ بھی بڑا ہوتا ہے۔

ا سی انسارکومها برین سے اور مها برین کو انسارسے اچھے برنا وَاور نیک کو کی وصیت کرنا ہوں۔

یہ فرماکر آپ بچر حضرت عائشہ رفتی ہے گئے ہوں تشریف نے گئے۔ اس کے بعد بھیراکی مرتبہ آپ نے حجم وسی تشریف نے گئے۔ اس کے بعد بھیراکی مرتبہ آپ نے حتی کی نماذیں جم و سٹرلیفہ کا بردہ اٹھا کر صحابہ کرا) افود
وفتہ ہوگئے۔ قریب تقاکہ بیر صفرات نمازی میں آپ کی طرف متوجہ ہوجا ئیں مگر آپ نے ان کو اشارہ سے منع فرما دیا اور حجم و سٹرلیفہ کا بردہ گرادیا۔ بید واقعہ ۱ اردی میں آپ کی طرف متوجہ ہوجا ئیں مگر آپ نے ان کو اشارہ سے منع فرما دیا اور حجم و سٹرلیفہ کا بیدہ کو انتقال کا وقت قریب ہے۔ چنا نچے مقود می دیر بعد آپ رفیق اعلیٰ ایک اوقت قریب ہے۔ چنا نچے مقود می دیر بعد آپ رفیق اعلیٰ ایک اوقت قریب ہے۔ چنا نچے مقود می دیر بعد آپ رفیق اعلیٰ سے جا ہے۔ ان گا بیشہ و اِ آئار اللہ و آپ کو گئیس کہ انتقال کا وقت قریب ہے۔ چنا نچے مقود می دیر بعد آپ رفیق اعلیٰ سے جا ہے۔ ان آ بیشہ و اِ آئار اللہ و آئار اللہ و کرانے حکورت ۔

انتقال کی فبرنجلی کی طرح بھیل گئی صحابہ کرام جن کے قلوب آپ کی محبت اور موقدت سے بہریز سے ان کواس حادثہ کا بھی متا تر ہوئے ہے ان کواس حادثہ کا بھین ہی شآتا تھا جھزت عمر رہے گئے جیسا بہا دراور مفنبوط دل کا آدمی بھی متا تر ہوئے بغیر مندہ سکار اور تلوار کھینچ کر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ جوشے کا کہ آپ کا وصال ہوگیا میں اس کی گردن اڑا دول گا۔ اس موقعہ پر چھٹرت ابو مکر کا وجود ہی ایسا تھا کہ تمام صحابہ کو دلاسا دیتے ہوئے تھا۔ بینظر دیجھ کر آپ مسجد میں تشریف سے گئے اور تقریر فرمائی۔

صحاب كرام كواس ما ونه برستى ديتي بون فرمايا يوكو! بوخض حفرت محمر عليا كالا عادت كرماب

وه مجھ کے کہ آپ کا وصال ہوگیا اور ہِنْحُض اللّٰہ کی عیادت کرتا ہے اس کویقین کرلینا چاہئے کہ وہ زنرہ ہے اور ہمیشہ ذنرہ دہے گا۔ اس کے بعد آیت کریمیہ و ما محمد الارسول قدخلت من قبلہ الرسسل اللّٰیۃ ، دلیل کے طور پرصحا ہہ کو سُنا کی اس تقریر کے بعرصحا ہہ کو آپ کی وفات کا یقین ہوگیا۔ اس کے بعد آپ کو غسل فیے کر جنازہ صفرت عائشہ اللّٰہ ہی کے جو میں رکھ دیا گیا مے ایگروہ درگروہ ہوکر آتے رہے اور نماذ پڑھتے رہے ۔ دا جج قول کے مطابق شب پھارشنہ میں اسی جم ہ شریفہ کو آپ کی آفری آرام گاہ بنادیا گیا۔ وصلی الله متبارك و تعالیٰ علیه وعلیٰ الله واصحا به وازواجه و سکم تسلیما کے ثیرا۔ مسلم کا بیرا۔ مسلم کے ثیرا۔

## متعرق واقعات

فاشد کا : حضوراکوم ﷺ کا پرانی دوجادری بیننا تواضع کی وجرسے تھا اسی وجرسے سوفیاً نے شکستگی کی حالت کو اختیار کیا ہے کہ بیرتو اضع کی طرف سے جانے والی ہے اور تکبرسے دُور کرنے والی ہے۔ اس مالک بن دینار ﷺ فرماتے ہیں کہ صورا قدس ﷺ تے بھی نے دوٹی سے سے سم میری 選出している

قرمانی اورنه گوشت سے مگرکسی مہمان کی آمد برہ اس لیے کہ آپ کا کھانے سے ہاتھ دوک لینا سا اسے مہمان<sup>یں</sup> کو ہاتھ ردکنے اور بھو کا اُٹھ جانے پرمجبور کر دیا کرتا تھا۔

صفورافترس ﷺ کا ارشاد ہے کہ میں تم ہوگوں پر فقروفاقہ سے نہیں ڈرتا بلکہ اس سے درتا ہوں کہ تم پر دُنیا اس طرح ہوں ہے کہ میں اس طرح تم سے پلے لوگوں پر کھیل گئی تھی۔ اور تم اس میں اس طرح دل لگا یا اور پر تم کو بھی اسی طرح ہلاک کر درے جیسا کہ ان لوگوں کو ہلاک کی ایک کر درے جیسا کہ ان لوگوں کو ہلاک کی ایسی وجہ ہے کہ ایک جگر حضورافترس ﷺ نے دُعا فرمانی ہے کہ اے اللہ محمد کی اولاد کی دوزی بقرر کھیا ہیں وجہ ہے کہ ایک جگر حضورافترس ﷺ نے دُعا فرمانی ہے کہ اے اللہ محمد کی اولاد کی دوزی بقرر کھیا ہیں تا تو مرفر ما ۔

صرت عائشہ رہے کہ ہوگرینی صور باک ہے کہ ہوگرینی صور باک بھا کے اہل دعیال کے ہا ایک ایک ماہ کی اہل دعیال کے ہا ایک ایک ماہ تک آگ ہنیں جلی تھی صرف مجوراور بانی پرگذارا تھا۔ ایک دوسری مدیت ہیں ہے کہ دوہ ہینے کا چا نذلظ آ جا آ تھا اور صور اکرم بھی کے گھروں میں آگ جلانے کی نوبت شآتی تھی۔ آگ نہ جلنے کا مطلب یہ ہے کہ پچانے کے لیے کوئی چز ہوتی ہی نہ تھی جب حک بچانے کی نوبت شآتی تھی۔ آگ نہ جلنے کا مطلب یہ ہے کہ پچانے کے لیے کوئی چز ہوتی ہی نہ تھی جب کے لیے آگ جلانے کی ضرورت ہوتی علماء نے لکھا ہے کہ باوجود خیرا ور حنین وغیرہ کی غذیمتوں کے آپکے یہ سال فقرو فاقہ شروع زندگی سے آخیر تک رہا ہے۔

حضرت ابوطلحہ ﷺ فرماتے ہیں کہم لوگوں نے صفور پاک ﷺ کی فدمت ہیں مہم لوگوں نے صفور پاک ﷺ کی فدمت ہیں مجبوک کی شکایت کی اورا پنے بیٹ بربندھے ہوئے بچھرد کھلائے کہ شرت مجبوک کی وج سے ایک ایک پچھر بندھا ہوا تھا بحضور اکرم ﷺ نے اپنے بیٹ پردو پھر بندھے ہوئے دکھلائے کہ آپکوشترت مجبوک ہم سے بھی ذیا دہ تھی۔ اورہم سے نیادہ وقت بغیر کھے کھائے گذر چہا تھا۔

ایک مزنیرآپ ہے وقت باہر تشرایف لائے اس وقت نہ تو صفور کی عادت شرایفہ باہر

آنے کی تھی اور نہ کوئی صفورا قدس کے بیٹے کی خدمت ہیں اس وقت حاص ہوتا تھا بحضور کی تشریف آوری کی پر صفرت ابو بکر صدی تے بھا عرض کیا کرجہا لہماں اور کی زیارت اور کل کیا ہے ما خربوا ہوں۔ ایر صفرت ابو بکر صدی تی بھیا کے کمال تناسب کی وج سے تھا کہ صفور کو اگر خلاف عا دت با ہم تشریف آوری کی نوبت آئی تو اس یک مبان دوقالب برجی اس کا اثر ہوا۔ بندہ کے نزد بہت ہی بڑی وج سے دور نبوی کے ساتھ خلا فت صدیقیہ کے اتصال کی ، تقور ٹری دیر بعد حضرت عمر آئے آپ نے ان سے بھی بے دوئت آنے کا سبب پوچھا اتفوں نے بھوک کی شدت کا ذرکیا صفور اکر می میں موراکر میں خوراکر میں

بادسب کچے ہیں مجھے ہجر کے صدمے ظالم جھول جاتا ہوں مگرد کچھ کر صورت تیری علمار کرام نے لکھا ہے کہ اس موقعہ پرھنرت ابو بکرنے ابنی بھوک کا اظاراس وج سے نہیں کیا کہ مبادا صفور کو کلفت ہو کیونکہ دوست کی تکلیف اپنی تکلیف پرغالب ہوجاتی ہے ۔) اس کے بعد یہ تینوں صفرات ابو الهنیم انصاری رکھی کے مکان پر گئے جو اہل ٹروت لوگوں میں تقے اورعشاق میں سے تقے۔ وہاں پہنچ کرمعلوم ہواکہ گھروالوں کے لیے پانی لینے گئے ہیں۔ جو خادم نہ ہونے کی وج سے خود ہی لانا چڑتا تھا بھوڑی دیرگذری تھی کہ وہ جی واپس آگئے اورصور کی زیارت سے شرف ہوکر اسبنی خوش می پرنا ذکر نے لیگے ۔ سے خوشت میں پرنا ذکر ہو میں کی کھور اور سے سے خوشت میں پرنا ذکر ہے دو کی میں کو نے کو میں کو میں کی کھور کی کھور کے دو کی کو کھور کی کھور کے دو کی کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے دو کھور کی کھور کی کھور کے دو کھور کی کھور کے دو کھور کی کھور کی کھور کے دو کھور کی کھور کی کھور کے دو کھور کے دو کھور کی کھور کے دو کھور کے دو کھور کی کھور کے دو کھور کی کھور کے دو کھور ک

ہم شیں جب مرے ایام عطے آئیں گے بن بلائے مرے گرات چا آئیں گے کو دو است کی ۔ وہاں پہنچ کرفرش بچھایا اور معالوں کو بھٹا کر ایک فوشہ ہوئے آئیں گے اور باغ میں جلنے کی در فواست کی ۔ وہاں پہنچ کرفرش بچھایا اور معالوں کو بھٹا کر ایک فوشہ جس میں کی بی اور گدری کھٹوریں تھیں ۔ لاکرسا منے رکھ دیا ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بی بی کیوں نہ چھا نہ طابس ، عرض کیا کہ ہٹو فس ابنی حسب دفیت نوش کرے ۔ ان صفرات نے مجودیں فوش فرما کر بیا نی بیا ۔ صنوراکرم کے ایک ہٹو کی کے اس کا میں داخل ہے وقف تھا اس لیے آپ نے کھوریں اور بانی بینے کے بعد فرمایا ۔ اس ذات باک کی تم جس کے تبصنے میں میری جان ہے رہی اس تعلیم میں داخل ہے جس کے بعد فرمایا ۔ اس ذات باک کی تم جس کے تبصنے میں میری جان ہے رہی اس تعلیم میں داخل ہے جس کی استعلیم میں داخل ہے جس کی استعلیم میں داخل ہے جس کے ایک کی تم جس کے تبصنے میں داخل ہے جس کی استعلیٰ کا استعلیٰ کا استعلیٰ کا استعلیٰ کا استعلیٰ کا استعلیٰ کا استعلیٰ کو مشد النعیم،

(۹) حفرت سعد رفین فراتے ہیں کہم لوگ (صحابہ کرام) ابتدار اسلام میں ایسی حالت میں جادکیا کرتے تھے کہ ہما ہے یاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہوتی تھی۔ درخوں کے بیتے اور کبکر کی مجارت کھا یا کرتے تھے کہ ہما ہے یاس کھانے کے بیارٹ جادا ہے زخی ہوگئے تھے اور بیتے کھانے کی وجسے باخانہ میں اون طاور بکر دوں کی طرح میگنیاں نکلا کرتی تھیں۔

کابترہ کیا تھا فرمایا ایک ٹاٹ مقابس کو دوہراکر کے صنور کے نیجے بچھادیا کرتی تھی۔ ایک دوزمجھے حیال آیا کہ اگر اس کو چوہراکر کے صنور کے نیجے بچھادیا کرتی تھی۔ ایک دوزمجھے حیال آیا کہ اگر اس کو چوہراکر کے بچھادول توزیا دہ نرم ہوجائے گا جنائج ہیں نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے صبح کو فرمایا کہ دات کو کیا بچھا دیا تھا بوض کیا وہی ٹاٹ تھا اس کو چوہراکر دیا گیا۔ فرمایا اسے دیسا ہی دہنے دوجد بیا بیلے تھا اس کی زمی دات کو اعظنے نہیں دہتی۔

(ا) حفرت امسلیم رفیقی سنرماتی ہیں کہ صنور نے ان سے کہاکہ صبر سے کام ہو۔ فداکی قسم محقر رصنے اللہ علیہ وقلم کے گھرانے میں سات دن سے کوئی چیز نہیں ہے اور تین دن سے تو ہا نڈی کے نیچے آگے بھی نہیں جا اور میں اللہ تعالی سے سوال کروں کہ تھا مہ کے سامے بہاڑوں کو سونا بنا دے توقیعی اللہ تعالی صرور بنادیں گے۔ توقیعی اللہ تعالی صرور بنادیں گے۔

### عيادت

حصنوراکرم کی ہر ترکت وسکون عبادت ہے ہر قول فعل کمال عبدیت کا مظراور ہر کلام دفا ہوشی ذکرون کر ہے لیکن بطور مثال کے بیاں پر چندوا قعات آپ کی عبادت کے بھی قال کیے عالتے ہیں۔

کے حضرت مغیرہ بن شعبہ رفیجی سنرماتے ہیں کہ معنور اکرم کے کا اس قدر کمبی نفسیس پڑھتے تھے کہ آپ اس قدر شقت برداست پر استے تھے کہ آپ اس قدر شقت برداست کرتے ہیں۔ مالانکری شانۂ تعالیٰ نے آپ کے اوّل وا توسی گناہ بخش دیئے ہیں ؟ صنور باک کے ایک کرتے ہیں۔ مالانکری شانۂ تعالیٰ شانۂ نے گھی پر اتنا انعام فرمایا ہے توکیا ہیں اس کا شکر اوانہ کروں۔ نے ارشاد فرمایا کہ جب می تعالیٰ شانۂ نے مجھے پر اتنا انعام فرمایا ہے توکیا ہیں اس کا شکر اوانہ کروں۔ فارٹ کی غرض بطاہر یہ تھی کے بعادت کی کٹرت گنا ہوں کے لیے کھارہ ہوتی ہے تو

جب آپ ہے گناہ میں تو بھراس در مِر شقت آٹھانے کی کیا صرورت ہے ہو حضور باک بھی نے اسکا جوجواب دیا اس کامطلب یہ ہے کو عبادت کی ہی ایک فرض نہیں ہوتی کہ اس کے ذریعے گناہ معاف ہو جا بیں بلکہ اور بھی بہت سی فرضیں ہوتی ہیں۔ اب جب کہ اللہ جب کہ اللہ جب کہ اللہ جا بیں بلکہ اور بھی بہت سی فرضیں ہوتی ہیں۔ اب جب کہ اللہ جب اللہ جا تن بلکہ اور بھی بہت سی فرضیں ہوتی ہیں۔ اب جب کہ اللہ جب اللہ جا تن بادت کی فرض اس کا شکوادا کرنا ہے۔

حفرت علی کرم الٹروجہ فرماتے ہیں کرعبادت کھی جنت وغیرہ کی رغبت سے کی جاتی ہے یہ تا جروں
کی عیادت ہے کرعبادت سے خرمداری قصود ہے یہ القیمت اداکی جارہی ہے وہاں آخرت ہیں مال مبل
عبائے گا اور کھی عبا دستہ فوف کی دج سے کہ جاتی ہے سے غلاموں کہ عبادت ہے کہ ڈنٹرے کے فوف سے
کام کرتے ہیں جیسا کہ نوکروں کا عام دستور ہو اگر تا ہے اور ایک دہ عبادت ہے جربار غبت بلاخوف محض
اللہ کے افعا مات کے شکریں ہورا حواد کی عیادت ہے۔

عَالَجِينِ إِنْ الْخَالِكُ الْخَالِكُ الْخَالِكُ الْحُالِكُ الْحُلِكُ الْحُلْكُ الْحُلْكِ الْحُلْلِ الْحُلْلُ الْحُلْلُ الْحُلْلُ الْحُلْلُ الْحُلْلُ الْحُلْكِ الْحُلْكِ الْحُلْلُ الْحُلْلُ الْحُلْلُ الْحُلْلُ الْحُلْلُ الْحُلْلِ الْحُلْلِ الْحُلْلُ الْحُلْلِ الْحُلْلُ الْحُلْلُ الْحُلْلُ الْحُلْلِ الْحُلْلِ الْحُلْلِ الْحُلْلِ الْحُلْلِ الْحُلْلِ الْحُلْلُ الْحُلْلِ الْحُلْلِ لَلْحُلْلِ الْحُلْلِ لَلْحُلْلِلْلِلْلِ الْحُلْلُ لَلْمُلْلِلْ الْح

ين والتان الماان

## (5)1)921)

ا حفرت مبدالله بن في والتي فرمات بن كريس صفوراكم عظين كي فدست بن ما عزبوا توصور على مازره به على المردون كى وج سات كيسينسالي آواز الل دى تى جيد بنديا كا بوش بوتا ہے۔ (٢) مفرت عبدالترين معود اللي فرماتين كرمج معدورا قدس التلي فياك مرتبه ارشاد فرمایا که قرآن شریف سناؤس نے وض کیا کہ صنور آئیے ہی نازل ہواہے ادر آپ ہی کومناؤ بنى ارم عظیم نے ارشادفر مایا کرمراول جا ہتا ہے کہ تیرے سے منوں - رشا مرصور نے منانے کے لیے اس ليے فرمايا ہوكہ سننے ميں فور و تدريش سے زيادہ ہوتا ہے) ميں نے استال حكم ميں سنانا شروع كيا اورسورة نار دبو پو تقے سیپارہ کے پونے سے شروع ہوتی ہے) بڑھنی شروع کی جب میں اس آیت برہنیا۔ " فكيف اذاجئنا من كل امد بشهيد وجئنابك على هؤلاء شهيدا" رجم بهركيامال ہوگاجب بلادیں گے ہم برامت میں سے اتوال کہنے والا اور بلادی گے تھے کو ان لوگوں پراتوال بتانے والا۔ ابھ سور نساراتية نا ركوع سار اتري ني في في ورك چېره مبارك كى طوف د مجهاكد دونون آنگھيں گريد كى وج سے بهر رئي عين-(٣) علمار نے مکھا ہے کہ آدی کارونا چندوہوہ سے ہوتا ہے کبی رحمہ اور قہر یانی وجے ہوتا ہے مجمی غلیر فوشی سے ہوتا ہے جم کسی دردد دینے وکی تعلیف کی دم سے ادر جمی رہے کی دم سے ہوتا ہے كمي كي كي المحالي ومرسي بوتا ہے۔ ايك رونا توبية كا بوتا ہے جوكى گناه كے صادر بوجائے سے آيا ہے۔ ایک رونا انفاق کاکملاتا ہے جو کسی دوسرے کے دکھلانے کی وج سے نیاز دونیرہ میں ختوع خضوع ظام کینے کے طور سے رویا جائے۔ ایک رونا مانے کا کہلانا ہے جیسے کی کے مُردہ کو بلامزدوری ہے رویا جائے۔ایک رونامزدوری کاروناکهلاتا ہے مبیار کسی میت کے گھرمزدوری نے کررویا جائے جیسا کر بعض عگردستورہے۔ ایک موافقت کارونا که لاتا ہے وہ بیرکسی کوروتا ہوادیکھ رونا آجائے وغیرہ و بغیرہ -بی کریم پینی کارونا اکثرامت پرشفقت ورحمت یا امت پرخوف یا الترکا در بیا اس کے اشتیاق سے ہوتا تھا۔

میں نے اپنے سب اکا برکونماز اور ذکر کے دوران دوتے ہوئے توب رکھا۔ مگر بچکیاں مے کردوتے ہوئے دوبزدگول كود يجفنے كى نوبت بمترت آئى - ايك اپنے والرصاحب فيلي اوردوسر معضرت اقدس سفیخ الاسلام مرنی و تنظیم کو حضرت مرنی بهندی کے دوہ پڑھاکرتے تھے ۔ اورمیرے والدصاحب
عربی کے اشعار ۔ بعض مرتبہ ان دولوں کی بجگیوں کی وجسے میری آنکھ کھل جایا کرتی تھی ۔ سناہے کہ امام رتا فی استخار کے اشعار ۔ بعض مرتبہ ان دولوں کی بجگیوں کی وجسے میری آنکھ کھل جایا کرتی تھی ۔ سناہے کہ امام رتا فی افرائ بنا کہ بڑھتے توگریہ وزادی کی آواز مجرو کے افرائ بنا کی بڑھتے توگریہ وزادی کی آواز مجرو کے باہر کے آیا کرتی تھی ۔

#### ية الخير

#### ملحوظه:

بِحَمُد الله تعالى بيان كُن دُرمبارك كامضون كمل بوابِ نكرابدارُ واقعت معراج شرفي كے بعد قصيره بروه مباركہ كے اشعار نقل ہو چكے ہيں اب اختام پر مناسب معلوم ہوتا ہے كہ قصير بہاري كے وہ نتحنب اشعار ہو ہما اسے شيخ قطب الاقطاب شيخ الحد ميث حضرت مولانا محد ذكر ما صد لقى كا ندهلوى مها بر مدنى قدس مره العزيز نے اپنے مبادك دساله فضائل دُدود مشرفيف كے اختام ميں كا ندهلوى مها بر مدنى قدس مره العزيز نے اپنے مبادك دساله فضائل دُدود مشرفیف كے اختام ميں الحقيل بعینہ اس مگر نقل كرديا جائے۔



ذكرمُ بارك

اس کے بعد قصائر قاسمی میں سے صرت اقدی جمۃ الاسلام مولانا محدقاتم صاحب نا ذاتی بانی دارا بعلوم دلیو بند فرائر فرائر کے شہور قصیدہ بہاریہ میں سے چندا شعار پیش کرتا ہوں جیسا کہ اور پر (فضائل در ورمشر نیف کے صنمون میں) مکھا جا جہا ہے۔ یہ قصیدہ بہت طویل ہے۔ ڈریر ہوسوز اندا شعاراس قصیدہ بین اس بیے سب کا لکھنا تو موجب طول تھا۔ جوصا حب پُورا دیکھنا چا ہیں اصل قصیدہ کو ملاحظ فرما میں۔ ہیں اس بیے سب کا لکھنا تو موجب طول تھا۔ جوصا حب پُورا دیکھنا چا ہیں اصل قصیدہ کو ملاحظ فرما میں۔ اس بین سام اشعار سے کھنے ذائر براکتفا کیا جا رہا ہے جس سے صنرت و تربی کی والمانہ مجتب اور شبق نبوی کا اندازہ ہوتا ہے۔

# فعيد لا بهارية عيد ميد وي المارية على الما

کرآئی ہے نئے سرکھے جین جمن میں بہار

کو برگ بہی کوگل اور بہی کو بار

کفب ورق ہے بجائے ہیں تا ایاں اشجار

کرم میں آپ کو شمن سے بھی نہیں انکار

بنا ہے فاص بحب تی کامطبع انوار!

بنا ہے فاص بحب تی کامطبع انوار!

مقام یا دکو کب بہنچ میں ناجار

مقام یا دکو کب بہنچ میں ناجار

نمیں ہے کھی میں وقت مرکوزمین لیاف نہار

زمین جاوہ منا ہیں محس میں مرکز میں ناور ا

نه ہو ہے نفر سراکس طرح سے ببل ذار ہمراک کو حسب ہیا قت بہاردی ہے مرغ جمن ناج ناج گاتے ہیں بخطاتی ہے دل آتش کی بھی تبیش یارت ہیں ہیں دارکار تبہ ہے شخب رہ موئی ہی ہی ہیں اغ باغ دہ عب شق بسیرہ وزار کار تبہ ہے شخب رہ موئی ہی ہی ہیں دائی ہی ہی ہی ہی کارے ہیں موٹور کے ہیں ہوگیوں نے فرق چرخ وزئیں موسیلے دادر سی ہیں نو خیر سہی کرے ہے ذرہ کو کے حمدی سے خبل فلک یہ میسلے دادر سی ہیں نو خیر سہی فلک یہ میسلے دادر سی ہیں نو خیر سہی فلک یہ میسلے دادر سی ہیں برہے نہ تانی احمد فلک یہ میسلے دادر سی ہیں اور سب کو چوڑ شاکی احمد فلک یہ سب ہی برہ ہے نہ تانی احمد فلک یہ سب ہی برہ ہے نہ تانی احمد فلک یہ سب ہی برہ ہے نہ تانی احمد فلک یہ سب ہی برہ ہے نہ تانی احمد فلک یہ سب ہی برہ ہے نہ تانی احمد فلک یہ سب ہی برہ ہے نہ تانی احمد فلک یہ سب ہی برہ ہے نہ تانی احمد فلک یہ سب ہی برہ ہے نہ تانی احمد فلک یہ سب ہی برہ ہے نہ تانی احمد فلک یہ سب ہی برہ ہے نہ تانی احمد فلک یہ سب ہی برہ ہے نہ تانی احمد فلک یہ سب ہی برہ ہے نہ تانی احمد فلک یہ سب ہی برہ ہے نہ تانی احمد فلک یہ سب ہی برہ ہے نہ تانی احمد فلک یہ سب ہی برہ ہے نہ تانی احمد فلک یہ سب ہی برہ ہے نہ تانی احمد فلک یہ سب ہی فی قط قاسم اور سب کو چوڑ فی شاکی فقط قاسم اور سب کو چوڑ فی شاکہ کی فقط قاسم اور سب کو چوڑ فی شاکہ وہ سب کی خور فی فور کا کھر کی فقط قاسم اور سب کو چوڑ فی سب کی خور فی کو کھر کی کھر کی فقط قاسم اور سب کو چوڑ فی کھر کی کھر کے کہر کی فقط قاسم اور سب کو چوڑ فی کھر کی کھر کے کہر کی کھر کے کہر کی کھر کے کہر کی کھر کے کہر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کے کہر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کھر کے کہر کی کھر کی کھر کے کھر کھر کی کھر کے کھر کے

كرهيس به ابساترى ذات فاص كابوبيار نصیب بوتی نه دولت و بود کی زنسار كهال ده نوروندا اوركهال بيرديدة زار زبال کامُزنیس جرمرے میں کرے گفتار للى ہے جان جوہنجيں واں مرسا فكار تواس ك مدح بين ني جي كرول وقم اشعا توآئے بڑھ کے ہوں اے جمان مردار اميرت كريين ميرال شيرايلا تونورشمس كراورا نبيار بين تتمس نهار تونور دبيره بي گريس وه ديرة بيدار بجاب كيت كريم كومن مرالآثار قيامت آپ كى تقى دىيھنے تواك رفيار ترے کمال کی میں نہیں مگردو جار ہوئے بیں مجزہ والے بھی اس مگرنا حیار كرى بين أمتى ہونے كاياني افسار الرظهورية بموتا تمحف ارا آجر كار متهاراليخ ، فدأآب طالب ديدار کمیں ہوئے ہیں زمین آسمان بھی ہموار وه دِلاُ بِائے زلین الوشاہر ستار نه جا نا کون ہے بچو بھی کسی نے جز ستار فداغيورتوأس كاحبيت اوراعبيار مترنے کو کہ کروروں کئے چڑھاؤا آبار توجس فدرس معلائيس براأسي قدار مرے بھی غیب شرووسرا شرا رار

النی کس سے بیاں ہوسے شنا اُس کی بوتواسے نہ بناتا توسائے عالم کو كهان وه رُتبه كها عصت بل نارسا ايني براغ عقل ہے گل اس کے نور کے آگے جال کے خلتے ہوں برعقل کل کے بھی بھرکیا مركدے مرى دوح القدس مرد كارى بوجریل مدد بر بوف کری میرے توفخنسركون ومكال زبده زمين وزمال توبوئے گل ہے اگر مثل کل ہیں اور نی حیات جان ہے تو ہیں اگروہ جان جال الفيل آئے ہے کاستات کی سی جلویں تربے سنب آئے عام سے ابوجود بال کے سامے کمالات ایک تجے میں ہیں بنیج سکا ترہے دُتبہ تلک ندکوئی بنی! جوابنیار ہیں وہ آگے تری بوت کے لكانا لا تقديم كوبوالبشر كي شرا فراکے طالب دیدار حفرت موسی التفاقی كهال بلندى طوراوركهال ترى حسراج جمال كوز ب ينيحن يوسف كا راجال يرترع حب بشريت سما سیے زی فلوت میں کب نبی وکلک نه بن پراوه جمال آپ کا سااک شب بھی نوشانصيب ينسب كهال نصيب مرك نینجیں گفتی میں ہرگز زے کمالوں کی

گناه بروی فیامت کوطاعتوں میں شمار كه لا كھول معفت تيس كم سے كم يہ ہو تكي شار كناه قاسم بركم شته بمخت بداطوار الركناه كوسے خوب عضت تهار كے يس ميں نے الحظے كناه كے انبار بشركت وكرب اورملاعك استغفار تضائے میرم ومشروط کی تیں نہ یکار تراكبيس بي مجھے گوكەس ہوں ناہنجار يترك نام كالكنام مح يت عزودقار توسرور دوجهان، میں کمینه فدمتگار اگر ہوا پناکسی طسے رح تیرے ذریک بار وال ہوقاسم ہے بال ورکا کیونگرار كاب سامي برسے مولوك تھے سردار بنے گاکون حماراتر ہے سواعت خوار ہوا ہےنفس مُواسانے سا گلے کا ہار كهروسكان مدينه سي ميرانام شمار مروں تو کھائیں سرسند کے تھے کو مورومار كر يصورك روصن كر كي آس ياستار كرجائے كوچراطهريس تيرين كيفبار ضراكي اورتيري اكفت سيميراسينه فكار بزارياره مودل فون دل مي مورشار جلائه عرج بتم كركوايك اى هونكار كرة محين جيمة آبى سے مول درون ا منتی کو بھاتے بیردنیا کا کھے بناؤ سنگار

عجب بنیں تری فاطے تیری اُمت کے بلیں کے آپ کی اُمت کے برم ایسے لال ترسے جروسہ بیر رکھتا ہے بنو ہ طاعت متهاك يرب شفاعت يعوب عاتق يش كے آپ شفع كناه كارال ہيں ترمے محاظ سے اتنی تو ہو گئی تحقیف يہ ہے ا جابت فق کوری دُعا کا کا ظ يُرا بول، بربول، كنه كاربول يتيرا بول للے ہے تر ہے سکب کو کو میرے نام عیب تو بهترين خلائق، ميں برترين جهاں بهت دنول سے تمناہے کیے وضال مگرجهال بوفلک آسنال سے بھی نیجا دیا ہے تی نے تھے سے مرتب عالی بوتوى مم كون يو چھے توكون يو چھے كا لياب ساب منطابليس نهما بيجها رجاؤ توف كى مو يول مى سے أمير كى ناؤ جيول نوسائ سكان عرم كيتري عودال ارا کے بادمری شب فاک کوس مرگ وبے بررتبرکمال مُشتب فاک مت ایم کا عرض نبس مجھے اس سے بھی کھے رای کین للے دہ بیر میں کا مرے دل میں لیکے دہ آتی میں اپنی جان میں کی تماسي من روروك بول مخيف اتنا يهدينمنصب وشيخ المثائي كاطلب كوئى اشارہ ہما ہے بھی دل کے ہوجا بار

ہوااشارہ میں دونکرے بول تمری کا مگر توعام این تنین مدسے بان دھر باھر سنبھال این تنین اور سنبھل کے کرگفتار ادب كى جاسے بيچئي ہوتواورزبان نيكر وه جانے جيور اسے يرنزكر تو تجے اصرار نس أب دُرود يره اس براور أسى آل بياق جوفن بوتجه سے وہ اور أسى عرب المهار

الني أس براوراس كى تمام آل يرجيح وہ رحمتیں کے عدد کرسکے بنران کوشمار

المحالف المحال

محيرز كريا في المحين كانترهاوي

مُقتنيم مندرسه منظاهر عُلوُم سَهُار نيور

مضمون کے مناسب ہے مزود کے ہے کہ نجے کرئی ایک کے ادواج مطہرات اللہ اللہ کے ادواج مطہرات اللہ اللہ کا بھی تذکرہ شامل کے دیا جارئے ۔ بنا نج مضرت منظم اللہ بھی کے ادواد لاد کا بھی تذکرہ شامل کے دیا جارہ اللہ کے دیا تج مضرت منظم اللہ کے دیا تھا تھا ہے۔ تاکیف میں مارہ کے دیا جارہ اللہ ہے۔ تاکیف میں میں منہون صفال کیا جارہ اللہ ہے۔ تاکیف میں میں منہون صفال کیا جارہ اللہ ہے۔

## حصوريه كي بيان اوراولاد

### ازوار حمرات المنافية

ا بنے آقا اور دوجهان کے سردار حضوراقدس بھی بیدیوں اور اولاد کا حال مورم کرنے کا اشتیاق ہواکرتا ہے اور ہرسلمان کو ہونا چا ہئے بھی۔ اس بیختصرحال ان کالکھا جاتا ہے کہ فیسل مالات کے لئے تو بڑی می کتاب چا ہئے ۔ حضورا قدس بھی کے نکاح جن پرمحد شین اور مورفین کا اتفاق ہے گیارہ مورتوں سے ہوا۔ اس سے زیادہ میں انتلاف ہے۔

ال العرب فيركم الله

ری کی تھی۔ اور صرت فدیجہ رہے گئی عمر جالین برس کی تھی یعمنور کے اللہ کا کا ولاد بھی بجز صرت اسلامیم کے اور صرت فدیجہ رہے گئی عمر جالین بدیں آئے گا بعض میں اور کی بھی کے نہاج کی سب سے اوّل بجویز ورقہ بن نوفل سے ہوئی تھی مگر نکاح کی نوبت نہیں آئی۔ اس کے بعد دو تخصول سے نکاح ہوا۔ اہل تاریخ کا اس میں افتالان ہے کہ ان دونوں میں بہلے کس سے ہوا۔ اکثر کی دائے یہ جہاجہ کی داور میں اولاد بھی۔ اور دونوں نے نکھا ہے کہ بند کا نام ہند تھا۔ اور وہ بڑی ہوگر مسلمان ہوئیں اور صاحب اولاد بھی۔ اور بعضوں نے نکھا ہے کہ عنیق سے ایک لڑکی کا نکاح اور ہالیہ سے ہوا جن اور وہ بڑی ہوگر مسلمان ہوئیں اور صاحب اولاد بھی۔ اور بعضوں نے نکھا ہے کہ عنیق سے ایک لڑکی گئی کا نکاح اور ہالیہ سے ہوا جن ہوا جن سے ہندا در ھے الدولاد مہوئیں۔ اکثروں نے کہا ہے کہ دونوں لڑکے تھے بعضوں نے نکھا ہے کہ ہند سے ہندا در ھے الدولاد مہوئیں۔ اکثروں نے کہا ہے کہ دونوں لڑکے تھے بعضوں نے نکھا ہے کہ ہند رطاکا ہے اور ہالدا رکھی ۔ اکثروں نے کہا ہے کہ دونوں لڑکے تھے بعضوں نے نکھا ہے کہ ہند رطاکا ہے اور ہالدا رکھی۔ اکتروں نے کہا ہے کہ دونوں لڑکے تھے بعضوں نے نکھا ہے کہ ہند

ابرالم کے انتقال کے بعد صورا قدس کے بعد بحیس برس حضور کے نکاح ہوا میں دہیں اور مضان سلم بوری میں بینٹے بین انتقال کے بعد بحیس برس حضور کے نکاح میں دہیں اور مضان سلم بوری میں بینٹے برس کی فریس انتقال فرمایا۔ صنور اقد س کے نکاح میں دہیں اور مضان سلم ان کی زندگی میں کو کی دوسرا نکاح نیس کیا۔ ان کالقتب اسلام سے بہلے ہی طاہرہ تھا۔ اسی وجسے ان کی اولاد جودوسرے فاوندوں سے ہے وہ بھی بزالطاہرہ کہلاتی ہے۔ ان کے فضائل مدیث کی کتابوں میں کثرت سے ہیں۔ ان کے انتقال برصنورا قدس کے نظامی نے نے دو قبر مبارک میں از کرانکوون فرمایا تھا۔ مناز جنازہ اس وقت کے مشروع نہیں ہوئی تھی۔

مت سوده وفي الناك بعداسي سال شوال مين حضرت عائشه وسي سوده وفي المناس المناس معارت عائشها المرحة والمناس المناس الم

ا معرت عائشه و معرت سوده الله

بھی اختلاف ہے کہ ان دونوں میں کا نکاح سلے ہوا بعض مُورضین نے صفرت عاکشہ فیجیا سے نكاح بيلے بونا لكھاہے اور بعنول كى رائے يہ ہے كہ حفرت سودہ الفيجية سے بيلے ہوا۔ بعدي حفرت عائشہ فی سے حضرت سودہ نظیم میں بوہ قیں۔ان کے والدکانام زمعین قیس ہے۔ بہلے سے اليف ججازاد بهائى سكران بن عرو كے نكاح بس تقيس دولوں سمان ہوئے اور بحرت فرماكر صفر تشريف ہے گئے اور صبشریں سکوان کا انتقال ہوگیا بعن مورمنین نے تھھا ہے کہ دالیں آگر انتقال فرمایا۔ ان کے انقال کے بعد المبری میں حفرت فدیجر الفیلی کے انتقال کے مجد دنوں بعدان سے کاح ہوا اورتصی حفرت عائشہ رہے کا رصی سے سے زدیک پہلے ہی ہولی مضورافری عظیمی کی عادت بشریفے توکٹرت سے نمازی مشغول رہائھی، ی ایک مرتبہ صنور بھیلیں سے انفول نے وض كاكررات آب اللي ني اتنا لمباركوع كاكر مجع ابنى ناك سے مكيز تكلنے كا در ہوكيا رہ بجي حصنور بنائی کے بیکھے نماز بڑھ رہی تھیں ہونکہ بران کی مجاری تھیں اس وج سے اور بھی مشقت ہوتی ہوگی ایک مرتبصنور بھی نے ان کوطلاق مینے کا ادادہ فرمایا ۔ اصنوں نے وف کیا کہ یار سول اللہ المنظية مجعاد مذك فوائل شيس كريدت إس كرينت ين صفور النيسي كى بولول مي داخل ديول-ال كَ مجمة آب طلاق منه دين مين ابني بارى عائشه رفي كلي كودي بون اس كوحضور في اللي ن قبول فراليا اوراس وجرسان كى بارى كادن حفرت عائشه وفي كالمحترس آنا كقار محمير يا حصوس اور بعض نے کھا ہے کہ حضرت عمر ریان ان کے اخیرزمان خلافت میں وفات یائی ۔ ان کے علاوہ ایک سود

ادر مجى ہیں جو قرائی ہى كى ہیں ميصنور ﷺ نے ان سے نكاح كا ارادہ فرمایا۔ انحفول نے عرض كيا كه مجھے سارى دنیا ہیں سے زیادہ مجبوب آب ہیں سگر میرے یا نخ چھ بہتے ہیں۔ مجھے یہ بات گراں ہے كہ دہ آب ہیں سے دورئیں جلائیں ميصنور ﷺ نے ان كى اس بات كو بسند فرما يا تعربین كى اور نكاح كا ارادہ ملتى فرما دیا.

عالة المعرب عالة المنطقة المن

صنور ﷺ کی بیولیوں میں مرف ہی ایک الی ہیں جن سے کنوارے بن میں نکاح ہوا اور باتی سب سے کنوارے بن میں نکاح ہوا اور باتی سب سے نکاح بیوگی کی مالت میں ہوا۔ نبوت سے جارسال بعد سے بیدا ہوئیں اور بجرت کے بعد جب کہ انہی عمرکا نواں برس تھا خصتی ہوئی۔ اورا تھارہ سال کی عمرین صنور ﷺ کا وصال ہوا اور چیآ سے سال کی عمرین صنور ﷺ کا وصال ہوا اور چیآ سے سال کی عمرین کا وصال ہوا خودہ می وصیدت فرمائی تھی کہ مجھے ہم میں ان کا وصال ہوا خودہ می وصیدت فرمائی تھی کہ مجھے ہم میں مند فن کیا جائے بیضور ﷺ کے قریب جمرہ مشریف جمرہ سے میں مند فن کیا جائے بیضور ﷺ کے قریب جمرہ مشریف

عرب میں بیہ مور مقاکہ شوال کے مہینہ میں نکاح نا مبادک ہوتا ہے۔ حضرت عاکثہ جدالتہ فرماتی ہیں کہ میرانکاح بھی شوال میں ہواا ور خصی بھی شوال میں ہوئی بحضور بھی کی بولوں میں کون می بھی سے زیادہ نصیب وراور حصور بھی کی مجبوبہ تھی بحضرت فدیجہ بھی کے انتقال کے بعد فرامکی ہے۔ بھی حضور بھی کی بیٹری حضور بھی کی میڈر میں اور بوح ن کیا یا رسول اللہ بھی آب نکاح نہیں کرتے بحضور بھی نے دریا فت فرمایا تو وعن کیا کنواری تو آب کے سے زیادہ و دوست ابو بکر بھی کی رکن کو کہ کے سے زیادہ و دوست ابو بکر بھی کی رکن کو کہ کا میں اور بوہ سودہ کی بہت رمعہ بحضور بھی نے ارشاد فرمایا کو انجھا تذکرہ کر کے دکھ عاکشہ بھی ہے اور بوہ سودہ کی بنت رمعہ بحضور بھی نے ارشاد فرمایا کو انجھا تذکرہ کر کے دکھ عاکشہ بھی ہے۔ اس دومان بھی نے کہاکہ دوہ توان کی جی ہے۔ اس مومان بھی نے کہاکہ دوہ توان کی جی ہے۔ اس مومان بھی نے کہاکہ دوہ توان کی جی ہے۔ اس مومان بھی نے کہاکہ دوہ توان کی جی ہے۔ اس مومود نہ سے کہے نکاح بور بور کے دیا نہ کو انے دو بھورت ابور کی بھی ہے۔ اس مومود نہ سے کہا کہ بور کھا ہے۔ اس مومود نہ سے کہے نکاح بور میں اس میں نہ کو انے دو بھورت ابور کی بھی ہے۔ اس مومود نہ سے کہے نکاح بور میں جواب دیا کہ دوہ توان کی جواب دیا کہ دوہ تو توان کی بھی بھی ہور دیر سے کہا کہ بور کھا ہے۔ اس کے تعرب کے بیان سے کھی ہی در کیا ۔ اصور نہ تھے۔ ان کے تعرب لانے بران سے بھی ہی در کیا ۔ اصور نہ تھے۔ ان کے تعرب لان نے بران سے بھی ہی در کیا ۔ اصور نہ تھے۔ ان کے تعرب لان نے بران سے بھی ہی در کرکیا ۔ اصور نہ تھے۔ ان کے تعرب لان نے بران سے بھی ہی در کرکیا ۔ اصور نہ تھے۔ ان کے تعرب لان نے بران سے بھی ہی در کیا ۔ اصور نہ تھے۔ ان کے تعرب لان نے بران سے بھی ہی در کرکیا ۔ اصور نہ تھے۔ ان کے تعرب لان نے بران سے بھی ہور دنہ تھے ۔ ان کے تعرب لان نے بران سے بھی ہور دنہ تھے ۔ ان کے تعرب لان سے بور ان کے تعرب اس کے بران سے بھی ہور دنہ تھے ۔ ان کے تعرب لان سے بھی ہور دنہ تھے ۔ اس کے تعرب اس کے بھی ہور دنہ تھے ۔ اس کے تعرب اس کے بران سے بور کیا کے تعرب کیا کہ کور نہ تھے کیا کہ کیا کہ کور کے بھر کیا کہ کرکی کے تعرب کی کر کے کہ کور کے دور تو کر کے کرکی کے تعرب کی کرب کے تعرب کے تعرب کی کرکی کے ت

صنور فی ایک کی بی ہے جنور فی ہے کیے نکاح ہوسکتا ہے۔ نولہ فی ہے کا کے جاکر حنور فی ہے ہے۔ نولہ فی ہے کا کے جاکز سیوض کیا بحضور فی ہے نے ارشا دفر مایا کہ وہ میرے اسلامی بھائی ہیں۔ اُن کی لڑکی سے میران کا ح جائز ہے نولہ فی ہے دالیس ہوئیں اور حضرت ابو مکبہ فی ہے کو جواب سنایا۔ وہاں کیا دیر حقی کہا بلا لاؤ۔ حضور فی تشریف ہے گئے اور نکاح ہوگیا۔

ہجرت کے بعد جند مہینے گذر مانے پر ضرت ابو کم صدایت الظافی نے دریا فت کیا کہ آپ اللہ اللہ بین بیری عائش کو کیوں نہیں بلا لیستے بحضورا قدس اللہ نے نے نے سامان مہیا نہ ہونے کا عذر فرما یا بعضرت ابو کم صدایت اللہ بیش کیا جس سے تیاری ہوئی اور شوال سامتھ یا سامتھ میں جا سنت کے وقت صفرت ابو کم صدایت اللہ کی محدور اکرم وقت صفرت ابو کم صدایت اللہ بین نے دولت کدہ پر بنا یعنی خصتی ہوئی۔ یہ تین نکاح صفور اکرم میں اس کے بعد جننے نکاح ہوئے وہ ہجرت کے بعد ہوئے۔

وَالْمُونِينَ اللَّهُ اللّ

الم معرف المعالمة

یا کے برس قبل مکرس بیدا ہوئیں۔ بیلا کا ح مکر ہی میں فنیس اللی بن مذافہ سے ہوا۔ یعی برانے مسلمان ہیں جھوں نے اول صبتہ کی ہجرت کی بھر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی- بدر میں بھی متریک ہوئے اوراسی لڑائی میں یا اُحد کی لڑائی میں ان کے ایسازھم آیا جس سے اچھے نہوئے۔ اور سے ما سے میں انتقال فرمایا۔ حضرت حفصہ رہے گا بھی اپنے فاوند کے سابھ بجرت فرماکر مدینہ طبیبہ ہی آگئی تھیں۔ جب بيوه بوكتن توحفرت عمر والفيظي نے اول حضرت الو ممر علي الله الله عند ورثواست كى كرحف والله كانكاح تم سے كرناچا بتا بول انفول نے سكوت فرمایا - استے بعد حضرت عثمان رہے كا اہليہ معنورا قدس عظيلي ك صاجزادى مفرت رقيه والمناكل الموالو مفرت عنان والمناكل الموالو مفرت عنان والمناكل سے ذکر کیا۔ انفوں نے فرما دیا کرمیرا تواس وقت نکاح کا ارادہ نئیں جھنور ﷺ سے صرت عمر النهي نياس ك شكايت كى توصنور في نيات أرثنا دفرما ياكه بي حف النيجة ك انتفان النيجة سے بہتر فاونداور عنمان والنظال کے لئے حفصہ النظامی سے بہتر بیوی باتا ہول۔ اسے بعد صرت صف الفی است ما سام یا سام می فود نکاح کیا اور صرت عثمان الفی کا نکاح این صا جزاری ام كلوم والينيك سے كرديا ان كے بيلے فا دند كے انتقال ميں مؤرفين كا اختلاف ہے كه بدر كے زخم سے شيد بھتے يا احد ك بدرسته من بداورا مرسم من اى وجرس الح نكاح من بعي افتلاف ب والسح بعد صرت الوكرصداتي والله

کے نکان کا ذکر کیا تھا اور میں نے سکوت کیا تھا تھیں اس وقت ناگواری ہوئی ہوگی مگر چنکہ صوراکرم ہے گئے۔
ان سے نکا ح کا تذکرہ فرما چکے تھے۔ اس لیے ختو میں قبول کرسکتا تھا اور نہ صفور ہے گئے۔
کوسکتا تھا۔ اس لیے سکوت کیا تھا۔ اگر صفور ہے گئے۔
ادادہ متوی فرما نے ہیں کہ مجھے ابو بکر بھی کے سکوت کا صفرت عثمان کے کا کا ایسے بھی زیادہ درنج تھا۔
صفرت تعفیہ بھی کہ مجھے ابو بکر بھی کے سکوت کا صفرت عثمان کے کا کا ایسے بھی زیادہ درن جی کر تو سے صفورا قدیل کے ان کو ایک طلاق بھی دی تھی جس کی دویت صفرت بھر کی کا درنہ درکھا کہ کو اور ہونا بھی چا ہیے تھا۔ حضرت جرئیل کے تشریف لائے اور حضرت بھر کی اللہ جل کے اور مون کیا اسلامی منظور ہے۔ اس لیے صفور کے دالی ہیں اور بھر علی ایسے کہ ان کی عمر تھر بھی منظور ہے۔ اس لیے صفور کی ایسے میں انتقال فرما یا بعض نے جرع فرما لیا۔
جمادی اللود کی ھی میں جب کہ ان کی عمر تھر بیا تر اس میں میں طبیعی میں انتقال فرما یا بعض نے بھادی ان کا انتقال فرما یا بعض نے بھادی اللہ کا انتقال فرما یا بعض نے بھادی النتقال فرما یا بعض نے بھادی النتھال سے میں ورغرسا کھی سے بھی میں طبیعی سے بھی میں طبیعی سے بھی میں طبیعی سے بھی میں طبیعی سے بھی بھی میں طبیعی سے بھی اس کا انتقال فرما یا بعض نے بھی کا انتقال فرما یا بعض نے بھی کا انتقال فرما یا بعض نے بھی دینہ طبیعی سے اس کا انتقال کی میں انتقال فرما یا بعض نے بھی میں طبیعی سے بھی میں بھی ہوئی سے بھی بھی ہوئی سے بھی انتقال فرما یا بعض نے بھی اس کا انتقال کے میں انتقال فرما یا بعض ہے۔

کے بہتے نکاح میں انتقاف ہے یعنی نے کھا ہے کہ بہتے عبداللہ وہ انتقال میں انتقال فرمایا۔

ماکہ انکا بہلانکاح طفیل بن مارت سے ہوا عقا ان کے طلاق چینے کے بعدان کے کھائی میں انتقال فرمایا۔

ماکہ انکا بہلانکاح طفیل بن مارت سے ہوا عقا ان کے طلاق چینے کے بعدان کے کھائی عبدہ بن الحارث سے ہوا ہو بدر میں شہید ہوئے۔ اس کے بعدصور اقد س سے ہوا ہو بدر میں شہید بعد وصف ان کے بعد میں اور نے اس کے بعد صفور کے نکاح میں دہیں اور زین الآخر سے میں انتقال فرمایا۔

معنور کے اس کے بعد صفور کے نکاح میں دہیں اور دین الآخر سے میں انتقال فرمایا۔

معنور کے بیان المی ہیں جن کا بعد میں انتقال فرمایا۔

معنور کے بیان میں صفرت خدیج کے نکاح میں دہیں اور دین الآخر سے میں انتقال فرمایا۔

معنور کے بیان میں صفرت خدیج کے نکاح میں دہیں اور میں جن کا بعد میں انتقال وصال صفور کے بیان المی ہیں جن کا بعد میں انتقال میں میں ہوا بھور کے تھیں۔ اس کو جو سے ان کا نام اسلام سے پہلے بھی ام الم کس کین مواسیوں کی ماں ) تھا۔

مسکیوں کی ماں ) تھا۔

ان کے بعد صورافدر کے اللہ کا نکاح حضرت الم سلمہ روانی کے اللہ الدامیہ کی بیٹی تھیں جن کا بیلان کاج البینے الدامیہ کی بیٹی تھیں جن کا بیلان کاج البینے الدامیہ کی بیٹی تھیں جن کا بیلان کاج البین

الم معرب الم معرف الم

بجازاد مجانى الرسلم والفي المراحة اجن كانام عبدالله والفيل بن عبدالاسد عقار دونول ميال بوى ابتدائي سلانوں میں ہیں۔ کفارے الحق سے نگ آکراول دولؤں نے صبتہ کی ہجرت کی وہاں جاکرا کی رکا پیدا ہواجن کا سلمہ النبیکی نام تھا۔ مبشہ سے داہی سے بعد مریز طبیہ کی بجرت کی جس کا قعتہ اسی باب سے نبرہ رفضل گذر دیکا ہے۔ مريزمنوره بيني كرايك الموكائم والفي اوردوا وكيال دره اورزينب بيدا بومن - ابوسلم والفيل وسس آدموں کے بعد ممان ہوئے تھے۔ بدراور اُصر کی لڑائی میں بھی مٹریک ہوئے تھے۔ اُصد کی لڑائی میں ایک زقم آ کیا تھا جس کی دج سے بہت تکلیف اٹھائی ، اس کے بعد صفر سے ہے میں سربہ تشریف ہے گئے تو والبی پر ده زحنم بی مرابوگسیا اوراسی مین ۸ مجادی الاخری مین سیم مین انقتال کسیا-مضرت الترسلم وفي اس وقت ما ما تقين اورزيت وفي بيث ين تين وب ده بدا بوئي ا عدت پوری ہوئی ۔ حضرت ابو مکرصدیت الفیل نے نکاح کی فواہش فرمانی تو اکھوں نے عذر کردیا۔ ال کے بعرصور ﷺ نے ارا دہ فرمایا۔ انھوں نے وض کیاکر میرے نے بھی ہی اور میرے فرائ یں غیرت کامضمون بست ہے اورمراکوئی ولی بیال ہے نہیں حضور بھیلی نے ارشاد فرما یاکہ بچوں کا الترمحا فظہ ہے اور میغیرت بھی انشار الترجاتی ہے گی ۔ اورکوئی ولی اس کو نایند مثنی کرے گا۔ تو انتحول نے اپنے بیٹے سلمہ رہے ہے کہا کرصنور پھیٹے سے میرانکا حرود افیر شوال سے میں صنو الله العن المعن المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعالى ال

ام سلم و الله عنوان المراس المان المراس المان المراس المر

ه مایت عاب

صرت زینب ران ہی کے بارہ س صفور النظامی ناتی اور بڑی مختی ، اپنے افقہ سے محنت کرتیں ، اور جو مال ہوتا وہ صدقہ کردیتیں ۔ ان ہی کے بارہ س صفور النظامی نے ارشاد فر بایا تقاکہ مجھے سے بسے مرنے کے بعدوہ سلے گی جس کا افقہ لا نبا ہوگا ۔ بیبیال ظاہری لمبائی سمجھیں ۔ اس کے کار میں کے کورسب کے المقال نا بیٹ نشروع کر ایسے و محضوت زینب نا بیٹ نشروع کر ایسے و محضوت زینب نا بیٹ نشروع کر ایسے و محضوت زینب کا انتقال سب سے پہلے ہوا جسمجھیں کہ افتھ کی کمبائی سے مراد صدقہ کی کشرت تھی ۔ دوز ہے تھی بہت

زیادہ رکھتی تھیں سنتے میں انقال فرمایا ۔ حضرت عمر النظالی نے نماز جنازہ بڑھائی ۔ بجاس برس کی عمر مقتی ان کا قصر اسی بالب کے نیز ایرجی گذراہے ۔

م مرت الورسي

اور غیمت بین حضرت نابت بن نسب کی حصری آئیں۔ قید ہونے سے پیلے سافع بن صفوان کے نکاح میں تقین بحضرت نابت بن نسب کی نواوقیہ سونے برم کا تب کردیا۔ مکا تب اس غلام یا باندی کو کہتے ہیں جس سے بیم قرار لیا جا و سے کہ استے وام تم اگر دی موقع آزاد۔ ایک اوقیہ چالیس در ہم کا ہوتا ہے اور ایک در ہم تقریبا ساڑھے تین آنے کا۔ اس حساب سے نواوقیہ کی قیمت (معیب ) ہوئی اور چار آنے کا اگر در ہم ہونو دلع ہوئی ۔ بیصور کے اس حساب سے نواوقیہ کی قیمت (معیب ) ہوئی اور چار آنے کا کا گر در ہم ہونو دلع ہوئی ۔ بیصور کے اس حساب ہوئی آب کو معلوم ہے اب اتنی مقدار برمیں مکا تب مرواد مادت کی بیٹی جربر یہ ہوں بومسیب ہو برنا ذل ہوئی آب کو معلوم ہے اب اتنی مقدار برمیں مکا تب مرواد کی آب کو کہ اگر در کرا دول اور تیج سے نام کر گوئی ۔ انکے فرایا کہ ہوئی ۔ آب کے اس سے بہتر کیا تھا کہ کوئی ۔ انکے سال اواکر کے آزاد کرا دول اور تیج سے نام کر گوئی ۔ انکے اس سے بہتر کیا تھا ۔ بخو بنی منظور کرلیا اور سے چو میں شہور قول کے موافق اور بعضول نے سے جس میں تعربی تا کا حرب کیا ہوئی ۔ ان حرب کیا ہوئی اس سے بہتر کیا تھا ۔ بخو بنی منظور کرلیا اور سے چو میں شہور قول کے موافق اور بعضول نے ساتھ جس میں تا میں تھے کوئی تایا ہے۔ نکاح ہوگیا ۔

له حکایات صحابہ

وْكُرِمْنَارَكَ

جمہ ہوتا ہے۔ ان کا بلان کا ح جبیدالتٰہ بن محبق کے اس کر مکرمہ میں ہوا تھا دونوں میاں ہوی مسلمان ہوگئے سے کو گاری تکا بیف کی بدولت وطن جو دونا پڑا اور حبشہ کی ہجرت دونوں نے کی وہاں جا کر خاد د نوانی ہوگئے۔ ہوگئا۔ یہ اسلام پر باقی رہیں ۔ انھوں نے اسی دات میں اپنے خاد ندکو خواب میں نمایت بُری کی معلوم ہوا کہ دونفرانی ہوگئا۔ یہ اس تمانی ہوگئا۔ یہ اس معلوم ہوا کہ دونفرانی گذری ہوگئا۔ استہری کو معلوم ہوا کہ حضور کے اس کی خواب کے بال بیام ہی جا کہ ان کا نماح مجھ سے کر دور جنا کی نماح میں آگئیں می حضور کے اس میں معلوم ہوا کہ ان کا نماح مجھ سے کر دور جنا کی نماح کے باس اس کی خرکے لیے ہی جا دا خوں نے خشی میں اپنے دونوں کنگن جو بہن رہی تھیں ابرہہ کو ان کے پاس اس کی خرکے لیے ہی جا دا خوں نے خوشتی میں اپنے دونوں کنگن جو بہن رہی تھیں اس کوعطا کرد سے اور باؤں کے چھلے کڑے دونجی ومتعدد چیز ہیں دیں ۔ نمانی کیا اور اپنے پاس سے چارسودینا دم ہرکے اوا کے ۔ اور ہست کچوسامان دیا ۔ جولوگ مجلس نکاح میں موجود سے ان کو بھی دینا و جینے اور کھا نا کھلا ہا ۔

اس میں اختلاف ہے کہ نکاح سے میں ہوا۔ جیساکہ اکثر کا قراب یا سے میں جیساکہ اعتباکہ بعض نے کہا ہے صاحب تاریخ خمیس نے مکھاہے کہ انکائلے کے جیس ہوا اور رخصتی کے جیس جب مریز طبیع ہیں ہوا مریز طبیع ہیں ہوت میں خوشہوا ورسا مان جمیز وغیرہ دیم ان کونکاح کے بعد حضور کے بیات کی فرمت میں بھیجے دیا۔ بعض کتب و توالد رکخ اورا ما دیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے باب نے نکاح کیا ، مگریم میں ۔ اس بیے ان کے باب اس وقت بک مسلمان منیں ہوئے تھے وہ اس فقد کے بعد مسلمان ہوئے میں ان کا ایک قصر اس بالے کے مو پر گذر ہوگا ہے۔ ان کے انتقال میں بہت اختلاف ہے۔ اکثر نے میں ان کا ایک قصر اس بالے کے مو پر گذر ہوگا ہے۔ ان کے انتقال میں بہت اختلاف ہے۔ اکثر نے میں ان کا ایک قصر اس بالے کے مو پر گذر ہوگا ہے۔ ان کے انتقال میں بہت اختلاف ہے۔ اکثر نے میں ان کا ایک قصر اسی بالے کے مو پر گذر ہوگا ہے۔ ان کے انتقال میں بہت اختلاف ہے۔ اکثر نے میں بی ۔

ام المونین حفرت صغیر الله املام به الله المونین حفرت صغیر الله الله عنی بیش حفرت موسط علیم الله ای حفرت الله می اولادین بین اقراسلام به خیم کے بھا کی حفرت بادون النظامی اولادین بین اس سے نکاح اس ذمانہ میں بواتھ کا رفیع بین اس سے نکاح اس ذمانہ میں بواتھ کا رفیع بین بری الله کے بعد دحیکلی الله ای سے نکاح اس ذمانہ میں بواتھ کا رفیع بین بری الله کے بعد دحیکلی الله ایک صحابی محق اوران کا خا و مزقس با ندی مانگی حضور الله کے ایموں نے صفور الله ایک محابی مانگی حضور الله کے ایموں نے حضور الله کے اور سرداری بیٹی تھیں اس لیے گوگوں نے وض کیا کہ جو نکر مدینہ میں بھی دوقید میں قراط اور نصیراً با دیتے ۔ اور سرداری بیٹی تھیں اس لیے گوگوں نے وض کیا کہ جو نکر مدینہ میں بھی دوقید کے قراط اور نصیراً با دیتے ۔ اور سرداری بیٹی تھیں اس لیے گوگوں نے وض کیا کہ

له کایات ماید ۱۱

سے بات بہت سے لوگوں کو ناگوار ہوگی جھزت صفیہ رفیجا کواکر صنور فیا ہے اپنے نکاح میں ہے لیں تو بہت سے لوگوں کی دل داری ہے۔ اس سے حصور فیا ہے نے دحمہ کو خاطر نواہ عوض دے کران کو سے لیا اور ان کو آزاد فر ماکر نکاح کر لیا اور فیبر سے داہی میں ایک منزل پران کی رفعتی ہوئی ضبح کو صنور فیا ہے نے ارتباد فرمایا کہ جب کے باس ہو چیز کھانے کی ہودہ سے آئے صحابہ و ایس منفرق چیز ہی کھجورا بنیرا گھی و فیرہ جو تھا وہ سے آئے۔ ایک چیڑے کا دستر نوان بچھا دیا۔ اوراس پروہ سب ڈال دیا گیا۔ اور سب نے مشر کی ہورکھا لیا۔ میں ولیمہ تھا۔

بعض دوابات میں آیا ہے کہ صور ﷺ نے ان کو اختیار نے دیا تھا کہ اگر تم اپنی قوم اور اپنے ملک میں رہنا چا ہوتو رہو۔ انھوں نے عض کی اس میں رہنا چا ہوتو رہو۔ انھوں نے عض کی اس میں رہنا چا ہوتو رہو۔ انھوں نے عض کی ایس میں رہنا چا ہوتو رہو۔ انھوں نے عض کی ایس میں رہنا چا ہوتو رہو۔ انھوں نے عض کی ایس میں ایس میں ایس میں میں اس میں میں ایس میں میں ایس میں ہوں۔ اس سے مراد غالبًا ان کا وہ تواب تھا جو انھوں نے سلمان ہونے سے پہلے دیکھا تھا کہ ایک چا تر کا کہ الرا میری کو دمیں ہے اس خواب کو انھوں نے اپنے خاو مرکز نا نہ سے کہ اس نے ایک طمانچ اس دورے مُن پر مارا کہ آنکھ پراس کا نشان پڑگیا اور سے کہ اکہ تو یؤب کے بادشاہ کے بادہ کے بادشاہ کے بادشاہ کے بادشاہ کے بادہ کے بادشاہ کے بادہ کے با

المالمومنين صرت ميونه والفيظة عارث بن حزن كى بيني ان كااصل الم بره والفيظة عارث بن حزن كى بيني ان كااصل الم بره

ال المعرب المعالم والمواقعة

 ا جازت نہ دی اس لئے والبی میں سرف ہی میں رفصتی ہوئی اور سرف ہی میں خاص اسی جگہ جہال ترفستی کا نیمہ مقاسات نہ دی اس اس میں مقاسات ان کی عمراکیا شی مقاسات اس وقت ان کی عمراکیا شی مقاسات اس وقت ان کی عمراکیا شی بیس کی مقی اور اسی مجگہ قبر بنی ۔
بیس کی مقی اور اسی مجگہ قبر بنی ۔

سیحی برت کامقام ہے اور تاریخ کاعجیہ ہے کہ ایک مفریں وہاں نکاح ہوا اور دوسر سے سفری وہاں مخصی اورعوصہ کے بعداسی مگر تبی بعضرت عائشہ رفیج فراتی ہیں کہ یمونہ رفیج ہم سب ہیں ذیادہ متقی اور حصی اورعوصہ کے بعداسی مگر تبی بعض سے فراغت ہو قت نماز تھا یا گھر کا کام ، اگر دونوں سے فراغت ہوتی توسواک کرتی رہی تھیں جن عورتوں کے نکاح برمی ڈئین و مورضین کا اتفاق ہے ان سے فراغت ہوتی توسواک کرتی رہی تھیں جن عورتی نکاح ہے ۔ ان کی درمیانی ترتیب میں البتہ اختلاف میں صفرت میں مورسی نی ترتیب میں البتہ اختلاف ہے جب کی وجان کا توں کی تاریخوں کا اختلاف ہے جب کی وجان کا توں کی تاریخوں کا اختلاف ہے ۔ جب کی وجان کا توں کی تاریخوں کا اختلاف ہے ۔ جب کی وجان کی تاریخوں کی تاریخوں کا اختلاف ہے دوکا وصال صفور فریک کے سامنے ہو چکا تھا۔ حضرت فدیجہ رفیجہ کا اور حضرت ذرینب وقت موجود تھیں ۔ ان کے علاوہ اور تھی نکاح بعض مختین اورکور ضین نے تکھے ہیں ۔ جن کے ہونے میں اختلاف ہے ۔ اس لیے انسیں بیبیوں کا ذکر کھا ہے جن بر

ؠٵؿٷڝؙڵٷ؆ڵٵٵٵٵ عَالَجُينِ فَيْلِافَ الْمُعَالِثُونَ الْمُعَالِقَالَةُ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُونِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْ



### 多別が多いの

#### صاحزادے

مؤر فین اور محد فین کااس براتفاق ہے کہ اُپ پی جاراط کیاں ہوئیں اور اکر کی تحقیق بیہ کمان میں سب سے بڑی صفرت زینب رہے ہیں۔ بھر حضرت رقید رہے ہیں۔ بھر صفرت رقید رہے ہیں۔ بھر صفرت رقید رہے ہیں کہ موسرت ام ملخوم رہے ہیں البتہ بہت اختلاف ہے جس کی وجر بیہ ہے کہ سب مخرات بجبن ہیں میں انتقال فرما گئے تھے۔ اور وب میں اس زمانہ میں تاریخ کا اہتمام کچوالیا نہ تھا صحا بر کرام میں اس زمانہ میں تاریخ کا اہتمام کچوالیا نہ تھا صحا بر کرام میں اس زمانہ میں تاریخ کا اہتمام کچوالیا نہ تھا صحا بر کرام میں انتقال فرما گئے تھے۔ جو ہر بات پوری بوری محفوظ رہتی ۔ اکر کی تحقیق میں موتے بعض کے بین لائے حضرت قائم کھیا ہوئے ہیں کہ طیب اور طاہر رہے گئے ہوئے ایک میں انتقال میں انتقال میں انتقال میں انتقال میں کہ ہوئے اور ہوئی ہوئے اور کھا ہر انتقال میں کہ ہوئے اور ہوئی ہوئے اور کھا ہر رہے گئے ہوئے ایک ساتھ بیوا ہوئے کے ساتھ ہوئے کے ساتھ بیوا ہوئے کے ساتھ ہوئے کے ساتھ ہوئے کے ساتھ ہوئے کے ساتھ ہوئے کے

ا روكون من مضرت قاسم المين الله الله سه بيد بدا بوسة من اس من اخلا من كر مفرت زينب المين السيم المين الله الناسع برى تقين يا حيول بحضرت قاسم المين الم

معرت قامم الليليا

نے بچین ہی میں انتقال فرمایا دوسال کی عراکٹر نے کھی ہے۔ اور مینوں نے اس سے کم یازیادہ مجی کھی ہے۔

اللہ کا اللہ کا اللہ کا دوسہ سرصاح اور سرصار یہ مالٹہ ﷺ او نتوت کے بعد سدا ہوئے۔

ادراسي دهرسدان كانام طيب علينها اورطام رفين مي ارادروي

مرت عرالترافيها

ى مي انقال بوا- أن كے انقال براور معضول نے كھا ہے كر حفرت قاسم رفطن كال كے انتقال بركفار بست

فوٹ ہوئے کہ آپ ﷺ کُسل مقطع ہوگئ جن برسورہ إِنَّا اَعْطَیْنَا نازل ہوتی اور کفار کے اس کھنے ا کاکر جب نسل ختم ہوگئی تو کچے دنوں ہیں نام مبارک بھی مٹ جائے گاریہ جاب ملاکر آج ساڑھے تیرہ سو برس بعد یک بھی حضور ﷺ کے نام کے فدائی کروڑوں ہوج دہیں ،

المير المان ذى المجرث عن بيل و كالمحمد المائم المنطقة المنطقة

محرت ايرائم المناقعية

کی باندی صرت ماریر رہے کے بیٹ سے بیراہوئے اور صور کے اور سب سے آخری اولاد ہیں صور افترین کے بار جاندی صدقہ افترین کے بیار ہواندی صدقہ فرمانی اور دان کو عقیقہ کیا اور دومینٹر سے ذرئے کئے اور بالول کے برابر جاندی صدقہ فرمانی اور مالوں کو دفن فرمایا۔ ابوہند بیاضی کی اور سب کے بال اثار سے صنور کے بیان اور مالی کہ بینے اپنے باپ صفرت ابراہیم کی بیٹ کے نام پرنام رکھا ہے۔ اور سولہ مہینے کی عمر میں ان صاحب زادہ نے بھی اردی الاقل نام کی انتقال فرمایا بھوں نے اعمادہ مہینے کی عمر بیلائی ہے جونور کے گئے کا ارشاد ہے کہ ابراہیم کی بیان کے لئے جنت میں دودھ بلانے والی تجوز ہوگئی۔

#### صاجراديال

معرف الرئين في المال ال

لا كانام تعزت امامه والفي من المعابن كم منطق عديث كى كما بول مين كثرت سي تقرآ ما ب كرجب

www.ahlehaq.com

اسے بعدجب مفور ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی ہجرت کا حکم ہونے والاہے اور مدینہ منور و میری ہجرت کا حکم ہونے والاہے اور مدینہ منور و میری ہجرت کی جگرت کے بعد صفور کے بعد کا تو میں اس وقت مختمان کی جب یہ صفورات دفیر کے واسطے مدیمہ جھوڑ گئے۔ بدر کی فتح کی خوشخری مدیمہ طیبہ میں اس وقت بہنی بعب یہ صفورات دفیر کے واسطے مدیمہ جھوڑ گئے۔ بدر کی فتح کی خوشخری مدیمہ طیبہ میں اس وقت بہنی بعب یہ صفورات دفیر کے واسطے مدیمہ جھوڑ گئے۔ بدر کی فتح کی خوشخری مدیمہ طیبہ میں اس وقت بہنی بعب یہ صفورات دفیر کے واسطے مدیمہ جھوڑ کے۔ بدر کی نوا کی کا واداد کا کیا ذکر۔

البة حضرت عمّان والله ايك ما جزاده جن كانام عبدالتدوي عا. مبشرس بيرا موتے تھے جوابنی والدہ كے انقال كے بعد تك زندہ بہے ۔ اور جوسال كى عربس سے ميں انقال فرمايا اور بعن نے تھاہے كمايى والده سے ایک سال پہلے انتقال کیا۔ ان کے علاوہ کوئی اور اولاد حضرت رفیم رفیقی کے سے نہیں ہوئی .

معرت أم كلوم في المنها المفوراقدس في كالي كالميرى صاجزادى مفرت الم كلوم في المنها عين

اس میں اخلاف ہے کران میں صرت فاطمہ رفیقی میں سے کون ی برى هي راكترى دائے يہ ہے كه ام كلتوم الفي الله برى تقيل واقال عتيبين إلى لهب سے نكاح بوامكرو خصتى منیں ہو ن تھی کہ سورہ تبت کے نازل ہونے پرطلاق کی نوبت آئی جیسا کہ حفرت دقتیہ رہائی کے بیان میں

گذرالیکن اُن کے فاوند توبعد میں سلمان ہو گئے تقے جیسا کہ گذر حیکا اور ان کے فاوندُعتیبہ نے طلاق دی اور صور النافي كى فدمت افدس مين أكرنها يت گتافى بے اوبی اور نامناسب الفاظ بھی زبان سے نا ہے جعنور

عِلْقِينَ نَے بُدرُعا دی کہ یا البدایت کتوں میں سے ایک کتا اس برجعی مسلط فرما ۔ ابوطالب اس وقت موجود

تقے۔ باوبود ملان نہ ہونے کے ہم گئے اور کماکراس کی بُدد علسے تجھے فلاحی نیس ۔

ينانج عتيبرايك مرتبرتنام كي سفرين جاريا عقاء اس كاباب ابولهب با وجود سارى عداوت اوردهمي کے کہنے لگاکہ مجھے محدواصلی الشرعلیہ وظم کی برد عاکا فکرہے ۔ قافلہ کے سب لوگ ہماری فغرو کھیں ۔ ایک منزل يريهنج وبال شيرزيا ده تقے رات كوتمام قافله كاسامان ايك حكرجمع كيا اوراس كاشيله سا بناكراس برعتيبه كوسلايا اورقافلرکے تمام آدی چاروں طرف سوئے رات کوایک شیرآیا اورسب کے مندسو تھے اس کے بعدایک زقندلگانی اوراس سید پر بینی کرعتیبر کا سربدان سے فیداکردیا ۔ اس نے ایک آواندی مکرسا تھ ہی کام تام ہوکیا تقا بعض مؤرضین نے تکھاہے کہ میسلمان ہوگیا تھا اور بقصہ سیلے بھائی کے ساتھ بیش آیا۔

برحال صرت رقب رفيقيكا اور مفرت ام كلنوم وفيقيكا كيديث وبردل من سے ايك معلان بوئے دوسرے کے ساتھ یے عبرت کا واقعہ بیش آیا۔ اسی واسطے اللہ والول کی دشمنی سے ڈرایا جاتا ہے خود اللہ تعالیٰ مِلْ شَان كارشاد ب من عادى لى وليا فقد اذنته بالحوب وجومركسى ولى كوسائے اس كوميرى طوف سے لڑائى كا اعلان ہے جھزت رقبہ رفيعي كانتقال كے بعدد يت الاقل سائے ميں صفرت الم كافوم والفينيك كانكاح بهي صفرت عمّان والفيل سي كوار صفور الفيليك كادشاد ب كرس ني ام كلتوم والناسي كانكاح أسماني وي كي علم معثمان والناسي المعنى العض دوايات من صرت دفتيه والناسي المنتوم اورصرت ام كلنوم ولينيك وونول مي علق بي ارشادفرمايا بيلے فاوند كے بيال تورف تي جي ميس جوئي تحى

اولادکوئی مفرس عثمان علی سے بھی نہیں ہوتی اور شعبان صحیمی انتقال فرمایا بصنور کے ان کے ان کے ان کے ان کے ان کے ان کے بعدار شاد فرمایا کہ اگر میری سواط کسیاں ہوتیں اور انتقال کرتیں تو اسی طرح ایک دوسری کے بعدسب کا نکاح عثمان علی اللہ سے کرتا۔

رَيْنَ الله المُعْدِينَ الله المُعْدِينَ في المُعْمَى صا مبزادى مبنى ورتول كى سردار صرت فاطر المُعْنَاكِم المُعْنَاكِم المُعْنَاكِم المُعْنَاكِم المُعْنَاكِم المُعْنَاكِم المُعْنَاكِم المُعْنَاكُم المُعْنَاكِم المُعْنَاكِم المُعْنَاكِم المُعْنَاكِم المُعْنَاكِم المُعْنَاكِم المُعْنَاكِم المُعْنَاكِم المُعْنَاكِم المُعْنَاكُم المُعْنَاكِم المُعْنَاكُم المُعْنَاكِم المُعْنَاكُم المُعْنَاكِم المُعْنَاكُم المُعْنَاكِم المُعْنَاكُم المُعْنَاكُم المُعْنِقِينَاكُم المُعْنِقِينَاكُم المُعْنَاكُم المُعْنِقِينَاكُم المُعْنِقِينَاكُم المُعْنِقِينَاكُم المُعْنِقِينَاكُم المُعْنِقِع المُعْمِينَاكُم المُعْنِقِينَاكُم المُعْمِينِ المُعْمِينِ المُعْمِ بوعرس اكثر مؤرفين كے نزديك سب سے تھوتى ہيں نبوت ايك سال بعد جار صنور التنظیق کی مرشریف اکالیس برس کی تھی پیدا ہوئیں اور معض نے نبوت سے پانچ سال ہیے بیتیں سال کی عربی مکھا ہے کہتے ہیں کران کا نام فاطمہ رفیقی الهام یا وجی سے دکھا گیا فیطم کے عنی روکنے کے ہیں بعنى يرجنم كى آك سے مفوظ ہيں سات محم ياصفر بارجب يارمضان ميں صفرت على رضى الترعذ المنظاف سے نكاح بوااورنكاح سے سات ماه اور بندره دن بعدر خصتی بونی بینكاح بھی التُرحِل شانهٔ كے علم سے ہوا۔ كتے بي كنكاح كے وقت آب كى عربندرہ سال بان ما وك تقى اس سے بھى سن اكتاليس كى بدائش كى تائيد، بوتى ہے۔ اورصرت على رضى التدعنه بين كالمراكيس سال يائح ماه يا يوبيس سال دُررُه ماه كي عن وراقد س الحيلية کوائی تمام صا جزاد اورس ان سے زیا دہ مجبت تھی جب صورا قدی ﷺ سفرکوتشریف ہے جاتے تو سب سے اخیریں ان سے رخصت ہوتے اورجب سفرسے داہی آتے توسب سے پہلے ان کے یاس تشریف مے جاتے حفرت علی دمنی التروند و الجین نے ابوجل کی لاک سے دوسر سے نکاح کا ارادہ فرما یا توان کورنج ہوا۔ سنو الناي سے شكايت كى بضور النا في النادفراياكرفا عمر النائي مرے بدن كامكرا ہے جن فے اس كورىج بهنجايا اس نصفي رئج بهنجايا اس بية صرت على رضى الترعنه بيني في ان ك زنر كى مير كون كاح نسي كيارآب كے دصال كے بعدآب كى مجانجي امامہ رفيقي سے نكاح كيارس كا ذكر حضرت زينب وفيقيا کے بیان میں گذرا ، نی اکرم عظیم کے وصال کے جھے بیلنے بعد صرت فاطمہ رفیج بمار ہوئیں اور ایک روز فادمه سے فرمایا کرمی عنل کروں گی۔ بانی رکھ دو عنل فرمایا . نے کیڑے پہنے ۔ بھرفرمایا کرمیرا بسترہ کھرتے بھی ين كردواس يرتشريف بي كنين اورقبلر رُخ ليث كردابها المقرضار كے نيجے دكھا اور فرما ياكر س ابين مرتى بول سي فرماكرد صال فرمايا -

حسنوراکرم بین اولادکاسلیدانفیں سے چلااورانشاراللرقیا مت تک چلتارہے گا۔ ان کی خجرا ولاد تین لوکے اور تین لوکیاں ہوئی سب سے اوّل صفرت من اللی اللہ میں اور تین لوکیاں ہوئی سب سے اوّل صفرت من اللی اللہ میں اور تین لوگیاں ہوئی سب سے اوّل صفرت من اللہ میں میم حضرت میں کا حصورت میں کا میں میں میم حضرت میں کا تشرید کی تشرید کیا تھے ہے۔ پیرا ہوئے بھر صفرت میں کا تشرید کی تشرید کیا تھے ہے۔

بيرابوك بن كانقال بجين ين مى بوكيا تقارصا جزادلول من سے صرت رقيد رفيع الله كانقال بجين مي بوكيا تقاراسي وج سي يعن مؤرفين ني ان كو كلما بمي نيس ووسرى صاجزادى معنرت ام كلوم الفينيك كابيلاكاح مفرت عرام المونين والمنتين والجن سا ايك صا جزاد مصرت زيد والما اورصا جزادى رقبه والمنتاجية ہوئیں ،حضرت عمر رہائی کے وصال کے بعدام کلنوم رہائی کا نکاح کون بن جعفر رہائی سے ہوا۔ ان سے كونى اولاد نيس ہوئى . ان كے انقال كے بعدان كے بعالى محد بن تعفر الفيظا ہے ہوا۔ ان سے ايك الأكى بعدا ہوئی جو بچین ہی میں انقال کر گئے۔ ان کے انقال کے بعدان کے تعیرے بھائی عبدالتر بن جعفر الفاقیانے ہوا۔ ان سے بھی کوئی اولاد منیں ہوئی۔ اورا تھیں کے نکاح یس تضرت اتم کلٹوم رہنگی کا انتقال ہوا اور اى دن ان كے صا جزادے زير النظال كا بھى انقال ہوا۔ دونوں جنازے ساتھ ہى اعظے اوركوئى سلا اولادكان سينس جلاسية تينول معانى وى عبدالله عليها اورعون عليها اورمحد عليها اس من كاقصته معے باب ك لا بركذرا ہے . بيصرت على رضى التدون الله كا كي مجتبع اور جعف رطيار كے صا مزادے بين - معزت فاطمه رفيقيكا كي تيسري صاجزادي مضرت زمينب رفيقيكا مقين جن كانكاح عبدالمرين جفروفي سے ہوا۔ اور دوصا جزاد ہے عبداللہ واللہ اور ون رفت اور ان کے ، اور ان کے ہی کاح میں انقال فرمايا ان ك انتقال ك بعرعبوالله بن جعفر الله كانكاح ان كى بمتيره حفرت ام كلنوم الله الله عبواتقا . يداولا وصفرت فاطمه رفيقي سے درمز حفرت على رضى الفرعند بيني كى دوسرى بولول سے وبعدى بوئي اور مجی اولا دہے۔ مور ضین نے صربت علی رضی الترعز بین کی تمام اولا دبتیں تھی ہیں۔ جن میں سولہ اولے اور الولالوكيان- اور حضرت امام من والمنطاك بندره لوك اوراً عقد لوكيان اور صفرت امام حسين والمنطاك كية الا كے اور تين لڑكيال رَضِي الله تعًالى عنه مُروارضًا هُ وَاجْمَعِينَ وَجَعَلْنًا بِهُ دِيهِمَ مُتَبِعِينَ وَاللهُ أَعْلَمُ وَعِلْمُ ذَاتَ مُم مُلَخَصَ مِنَ الْخُمِيْسِ وَالزَّرْقَانِي عَلَى الْمُواهِبِ وَالتُكُفِينِجِ وَالْاصَابِةِ وَأُسُدُ الْغَائِدِ

> ؆ڮڗۻڵٷ؆ڵٳڮٵٵٵٵ ٵڮڿؽڹڿٷڒٳڮٷڒٳڮٷڵ ٵڮڿؽڹڿٷڒٳڮٷڒٳڮٷڵ

> > له مكايات عاب

ذكر منارك

## و ڪر ڪري

## معرات فافا كران يون المام

ترتیب رسالہ کامقتصابے تھاکہ صورا قدس کے بعد صفرت علی کرم اللہ وجہ کا تذکرہ شروع کیا جا تاکیو کہ سلم ہے کہ مسلم ہے جنسیہ میں صفور کے بعد صفرت علی کرم اللہ وجہ کا اسم مبارک ہی شہور سلسلہ ہے۔ لیکن پونکہ فلفائے داشدین کا تذکرہ بھی حقیقتاً صفور ہی کے تذکرہ کا تمتہ ہے اور بعض مشائخ کے نزدیک تومصدر طریقت حفرت علی کرم اللہ وجہ کے کما لات و ترقیات میں بھی حفرات خلفلئے تالا شرضوان اللہ علیم اجمعین کو ٹرا خل ہے۔ اس کے علادہ سلاسل ادبے ہیں فلفائے داشدین کا واسط بھی طرق میں منقول ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بطور ضمیمہ کے حفرات خلفاء اربعہ رضی اللہ عنہم کا لکھ دیا جائے۔

## تذكرة خليفة اقل و المرق المرق

 بست سے واقعات اس تناسب پر شاہر عدل ہیں ، مثلاً ابوالہیم ویکی دوت اور خرت اور خرت اور خرت مر ویکی کے سواالت ابو کمرد حفرت مر ویکی کا واقعہ ہو چند صفحات پہلے گذر ہے کا صلح مدید پریں حزت مر ویکی کے سواالت کے جو جا بات حضرت ابو کمر ویکی ہے جو صفور نے دیئے تھے ۔ مالانکہ ایک کئے ہوئے کے جو ابات کی خربی ہنیں تھی ۔ اساری بدر کے قصتے میں حضرت ابو کمر صدیت کی دائے بعینہ وہی تھی، جو سیدالکونین فی خربی ہنیں تھی ۔ ابن دخنہ نے صفرت ابو کمر صدیق کی دائے بعینہ وہی تھی، جو سیدالکونین فی ابن دخنہ نے صفرت ابو کمر صدیق کی دائے بعینہ وہی تھی۔ ابن دخنہ نے صفرت ابو کمر صدیق کی دائے تھے بین تحفرت صدیق اکبر کی صفرت صدیح کے بیان فرمائے تھے بین تحفرت صدیق اکبر کی خلافت کا استقرار وصال نبوی کے بعد بعیت عامہ سے ہوا .

ا بسم گرامی و سیالی ایکاسم گرامی شهور قول کے وافق عبدالٹراور زمانہ جاہلیت کا نام اسم گرامی عتیق بت لایا ہے

سين ميح قول يرب كمتيق آب كالقب تقا-

اورنسب عبراللہ بن ابی تحافۃ بن عامر بن عمروبن کعیب بنتیم بن مرۃ بن کعب بن لوی بن عالب القرشی التیمی ہے۔ اس کے القرشی التیمی ہے۔ آپ کے القرشی ہے۔ مرہ بن کعیب برجا کر آپ کا نسب حضور پاک میں التیمی ہے۔ آپ کے والدابوقیا فہ کا نام عثمان ہے جرسہ میں نوجے سال کی عمرین اسلام لائے۔

العائد می ارسی العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب العالی العرب ا

www .ahlehaq. com

قرول اسلام کی دعوت دی اس میں ایک تیم کا تردد اور کیک مردد کھی گرجس وقت ابو کریس نے اسلام کی دعوت ابو کریس ہیں اورجب بین اورجب بین اورجب بین اورجب بین اورجب بین میں ما خرہوئے توکوئی معجزہ بھی طلب نہ کیا۔ جرف بعث بین کی اور اسی وقت میں مان ہوگئے۔ بنی اکرم بین گرجس وقت ابو کریریس نے اسلام کی دعوت دی اس میں ایک تیم کا تردد اور کی سے مرورد کھی گرجس وقت ابو کریریس نے اسلام بیش کیا دہ بے جب کے مسلمان ہوگئے۔

شروع منروع میں صحابہ کرام کفار کے ظلم وتشدّد کی وج سے اپنے اسلام کو مخفی رکھتے تھے لیکن جب لمان تعادیب انتائیس ہو گئے قو حزت ابو بحر رہ النظالی نے محکم کھلا تبلیغ کی اجازت جا ہی۔ بی اکرم النظالیہ نے مراد کے بعد سے درخواست منظور فرمالی۔

شرت تکیف سے صرت او کر بیکوش ہو گئے قبیلہ کے لوگ اٹھاکر گھرلائے، شام کو ہوش آیا ہوش میں آتے ہی سے بیلے زبان مجوالفاظ نو نیکے دہ یہ تھے یہ حضورا قدس کے ایک امال ہے "اس جلہ کو میں کر تیمار داراٹھ کرجل دیئے کہ بن کے ساتھ رہنے کی بدولت کیصیبت آئی ۔ان کے لیے اب بھی یہ اتنا جزبر کھتے میں۔ ام خیسہ رفیق کی اور موضرت او کرکی دالدہ ہیں ) نے کھانے پینے کے لیے اصراد کیا گرصرت او کرکہ رفیقیا نے تم کھانی کرجب تک صفور کی زیادت نہ کرنوں گانے کچھ کھا وُں گانہ بیوں گا جب نوگوں کی آمدور فت کم ہوگئی تورات کا بڑا صحر گذر طبنے بعد فدرست بنوی میں حا غربوت فود بھی فوب دوئے اور نبی اکرم کے بعد فدرست بنوی میں حا غربوت فود بھی فوب دوئے اور نبی اکرم کے بھی توب در کا ایس کے بیے در عالی در توات کے در عالی در توات کی بدایت کے لیے در عالی در توات کی ۔ آپ نے در عافر مانی اور ترعیب دی ۔ چنا نجے ملے میں اسلام سے آئیں ۔

حضرت صدیق اکبر ریستی اکبر ریستی کی مالات، ان کی سوائے اوران کے نصائل خواہ کتنے، ی مختصر کی تھے جائیں بھی بھراسکے لیے سنقل تصنیف کی مرورت ہے۔ لہذاان چنرصفحات میں آپ کی کسی ایک نوع کی نصنیلت کا اصاد کیسے مکن ہے ۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنا یہی آپ کے کمالات کا ایک اہم مسکر ہے ، جوکافی فعیل حابت ہے۔

ہے سے کی دی ، اس کے بعد بجرت عبشہ کا ارادہ فرمانا اوراس کے لیے تیاد ہو جانا جس کا قصتہ ایم سے کی بیت سے جل بڑے تھے داستہ ہی استہ کے ایم کی بیت سے جل بڑے تھے داستہ ہی این دغنہ سے مُلاقات ہو کی جو صفرت ابو بکر کو ہے کہ کروایس ہے آئے کہ تم جیسا آدمی نہ نکا لا جا سکتا ہے نہ بنک سکتا ہے کہ بین مکتا ہے کہ بین میں نا دارول کی کمائی کا ذرایعہ بنتے ہو، صلرتی کرتے ہو، لوگول کا بوجھ اٹھا تے ہو، مہما نوازی کرتے ہواور معا ملات ہیں اعانت کرتے ہو۔

 آورمعیت مع الله به عندن کرواند ابتراً مرجوت می آب کومل چکا تقا۔ اوراس کے بعددس برسس کے سفرد صفر میں صفوراکرم میں افران کی رفاقت، وزارت، نیابت، اور صاحبت نے جن کمالات اور مراتب پر بہنیا یا ہوگا۔ اس کوجود صوبی صدی کا ایک نایاک کھنے والاکیا لکھ سکتا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ افلاق اوصاف ، ہمت اور شجاعت جس میں ارتزاد کے موقع برحضرت عمر المنظم میں میں میں ارتزاد کے موقع برحضرت عمر المنظم المیابیت میں استفاد مردست اور آب نے "اجباد فی الحجا هلینة و خواد فی الاسلام و" زمانه جا بلیت میں استفاز بردست اور اب است بردل کا طعنہ دے دیا۔

صرت على رم التأوم والتي فرمات مي كرمجوس وتخف بهى نبى اكرم والتي كى كوئى عديث نقل كرتا، مين الرم والتي كى كوئى عديث نقل كرتا، مين اس كو (ا عتياطاً قسم دياكرتا عقا مكرابو بكر والتي التي كوتم نهين دياكرتا عقا (كروه اس سے بالا ترب تقريف) و مؤض كونسا كمال، كونسا جو براوركونسى فوبى اي تقى كراس ديول التد وي التي كي سيم جانشين حقيقي نائب ور اول فليفر من على وجالا تم نه تقى -

ع آنچے نوبال ہمہ دارند تو تنہاداری

اگرتمام مخلوقات میں نبی کرم می المیلی کی شان میں بڑھا جا سکتا ہے توانب بیار کے بعد آ بھے اس جانشین کی مجی صفت ہے۔ اس جانشین کی مجی صفت ہے۔

اس سب کے بعد آپ کی کثرت عبادت ، بوش ایمانی جو نفرہ چشتیہ ہے اس کا کیا رنگ تھا ہے دکھلانے کے لیے چندوا قعات ذکر کرتا ہوں -

ا بن عما کرنے ساتھ ہو کرنٹر کیے جنگ ہوئے تھے کیونکہ اس وقت کے مسلمان نہیں ہوئے تھے مسلمان ہونیے بعدا یک تربہ لینے باپ حضرت ابو کرر علیہ کا میں ہوئے کے کونکہ اس وقت کے مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر میں باپ ہونے کے احترام میں رُخ بدل کول دیا۔ فرما یا کہ اگر تومیر سے سامنے آجا تا تومیٰ نہ ہٹتا۔ بعینی التّد کے لاستہ میں تیری برواہ نہ کرتا۔ اور تھے پر تملہ کردیتا۔

ابدائدًا برعظ مؤرضين نے کھا ہے کہ اسلام لانے کے وقت آپ کے پاس جانسی ہزار

ذ كرِمْ يارك

دیناد تھے۔ اور دین روایات میں ہے کہ چالیس ہزار درہم مجھے لیکن اسلام اور اہل اسلام کی معاونت کے لیے خرج کرتے دیے یہ کہ کاریک وقت وہ آیا کہ س کے تعلق اعادیث میں وار دہے کہ نبی کرم بھی گئی نے ایک دفعہ جندہ فرمایا تو حفرت الرکم وحد ہے کہ لاکر فدست میں بیش کر دیا جو گھریس تھا اور صفور کے اس بوال ہم کہ گھریس کیا چھوڑا۔ فرمایا الٹراورا سے رسول کو مصرت عمر رہے گئی جن کو اکثر اسکی رغبت رہ کاری تھی کہ میں کہی دن ابور کی میں کہی کہ میں کہی کہ میں کہی جو کو جو دیجا نصوف ہے اور میں میں اور ضور کے اس فرمانے پر کہ گھرمیس کیا چھوڑا فرمایا کہ جو کھرموجو دیجا نصوف ہے آیا ہوں اور نصوف گھرجوڑ دیا۔ میں سے صفرت عمر کو خیال تھا کہ اگر کسی دن سبقت ہے جا میں میں ہے تو آج ہو سکتا ہے لیک دن سبقت ہے با میں میں نہیں ہے تو آج ہو سکتا ہے لیک بنا رہر ضورا قدس کے ایک ارتبا اور مایا کہ حس شخص کا بھی مجھ پراصان ہے میں نے اس کا بدلہ دیے دیا عمرابو کم رکم ان کے اصان کا بدلہ باقی ہے۔ الٹرتعالی شانڈ ہی قیامت کے دن مرحمت فرمائیں گئے۔

ور سن المرس المرس

فليفروقت كالمشاهره

وروم

وال کربازار جادہے سے جغرت سے جورت سے کے اس دریافت فرمانے پر کہ کہاں کا ادادہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں توسلمانوں کے کا موں میں شغول کر دیا گیا ہوں۔ اہل وعیال کے کھلانے کے لیے باذاد جا آہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ آو ابوعبیدہ کے پاس جبیس جوبئیت المال کے نزانجی ہیں۔ وہ ایک آدمی گذادہ کے بال تھا بال کے نزانجی ہیں۔ وہ ایک آدمی گذادہ کے بال آب کے جو مقرد کر دیں گے۔ دونوں حزات ابوعبیدہ اللہ کے باس گئے۔ انفوں نے وض کیا جو مقدارایک مہا جر کے اوسط گذرا وقات کیلئے مقرد کی جاتی ہے وہی آپ کے بیاس گئے۔ انفوں نے وض کیا جو مقدار ان کے لیے مقرد کی گئی تھی وہ کثرت عیال کی وجسے مقداد مقرد کردی گئی یعض دوایات میں آب کے ہو مقدار ان کے لیے مقرد کی گئی تھی وہ کثرت عیال کی وجسے کا فی مذہو کی تورخواست پر اس میں کچھا صافا ذہمی کیا گیا۔

طرانی نے صرت امام من اللہ اور موال کے بعد و مورت الو کمرصدین اللہ اور جا امارت کی وم صفرت عائشہ و مالکہ یہ دُودھ دینے والی او نگنی اور سالن کا بیالہ اور جا امارت کی وم صفح یہ دی گئی تھی میرے مرنے کے بعد صفرت عمر کے حوالہ کر دینا ۔ جنا بخیا انتقال کے بعدیہ تمام بیزی تران کا عمر اللہ کہ بروائم کرے کہ تم نے اپنے بعد آنے والے خلفا رکو بڑی شفت میں ڈال دیا دکیونکہ اس قدرا حتیا طہر خص سے ہوئی شکل ہے) اپنے بعد آنے والے خلفا رکو بڑی شفت میں ڈال دیا دکیونکہ اس قدرا حتیا طہر خص سے ہوئی شکل ہے) اپنے بعد آنے والے خلفا رکو بڑی شفت میں قرال دیا دکیونکہ اس قدرا حتیا طہر خص سے ہوئی اسلیکے اس کی بیدائش نبی اکرم میں حضورا قدس کے بیدائش سے دوسال اور جندماہ بعد ہوئی اسلیک کا تی ہی مقدار آپ عربی حضورا قدس کے بیدائش سے جھوٹے تھے بعض روایات سے برحال جب عمر کی یہ کی بوری ہوگئی اور آپ سُن سٹر لیف حضورا اگر میں گئی ہے کہ بن مبادک کے برابر پہنچ گیا تو آپ کا بھی وصال ہوگیا۔ اس میں اختلاف ہے کہ مرض وفات کی نوعیت کیا تھی۔ اور وہ کیا بیما ری تھی جس میں آپ نے ہوگیا۔ اس میں اختلاف ہے کہ مرض وفات کی نوعیت کیا تھی۔ اور وہ کیا بیما ری تھی جس میں آپ نے ارتقال ہے سال ہوگیا۔ اس میں اختلاف ہے کومن وفات کی نوعیت کیا تھی۔ اور وہ کیا بیما ری تھی جس میں آپ نے الزم اللہ میں اللہ میں ان میال ہے۔ مرانا ہے میں ان میال ہے۔ مرانا ہے سال ہے۔

عاکم نے ابن عرفی سے نقل کیا ہے کہ نبی اکرم بیٹی کے دصال کے بعد سے ہی صرت ابو کمر بیٹی برایک سوز باطنی طاری ہوگیا جس سے بدن گھا رہا جتی کہ وصال ہوگیا۔

اور زہری سے نقول ہے کرصرت ابر کمر الیک کو زہر بلا کھانا ہدیے کے طور پر دیا گیا تھا جکوآ ہے اور ھارت بن کلاہ کھا رہے بیخے ۔ مارف نے کہا اس سے ہاتھ کھنے لیجے ۔ کیونکہ اس میں سنوی زہر بلایا گیا ہے ۔ میں اور آ ہا ایک ہی دن میں کے بیخا پی دونوں صرات سال ہو تک بیما درہ کر ایک ہی دن میں وصال فرما گئے ۔

می دن مری کے بیخا پی یہ دونوں صرات سال ہم تک بیما درہ کر ایک ہی دن میں وصال فرما گئے ۔

مین میں کے بیخا پی کہتے ہیں کہ اس ذہل دنیا ہے کیا توقع رکھیں کہ حضور باک میں کے کوبھی نہردیا

www .ahlehaq. com

وَكُرِيْمِ

و كيا اورحضرت الوكمر رَضِيْ الله كومجمي -

معرّت عائشہ رہے دوزا ہے نے خسل کیا ہردی سے نہ آپ کے مرض کی ابتدار اس طرح ہوئی کہ ، جادی الثانی دوشنبہ کے دوزا آپ نے خسل کیا ہردی سے نہ سے آپ کو بخار ہوگیا۔ اور بندرہ دوز مسلل سردی کی وجہ سے شرّت سے بخار رہا۔ نماز کے لیے بحد میں بھی منہ جاسکے ۔ اور ۲۱ جادی الثانی سالے سے شنبہ کی سفیہ میں وصال فرمایا ۔ بعض روایات میں میری ہے کہ آپ نے ضرت عائشہ رہے گئے سے پوجیا تقاکہ ایک دوایت میں ای کیادن ہے۔ جب معلوم ہواکہ دوشنبہ ہے تو فرمایا جب میں مرحاؤں تو دفن میں دیر نہ کرنا ۔ ایک دوایت میں ہے کہ آپ نے اس وقت پوجیا کہ حضور کے ایک وصال کی دون ہوا تھا ۔ عرض کیا گیا کہ دوشنبہ کو۔ اس پر فرمایا کہ مجھے بھی آج دات تک مرنے کی امید ہے ۔

مُرّت خل فت الوكرمترين العلى فلافت كالرت دوسال مين أه نودن ہے۔

### چَنَدُ مُتَعَرِقٌ وَاقِعًاكُ

ا ایک مرتب اہلیہ محرمہ نے درخواست کی کہ کوئی بیٹھی چیز کھا نے کو دل جا ہتا ہے فرمایا
میرے پاس توہیے نہیں ہیں جو فرید کھلاؤں اہلیہ نے وض کیا کہم اپنے دووانہ کے کھانے ہیں سے
مقو درائھ وڑا کچھ بچالیا کریں گے ۔ چندروز ہیں اتنی مقدار ہوجائے گی جفرت ابو بکر نے اجازت
فیے دی ۔ اہلیہ محرمہ نے کئی دن تک چند بیٹے جمع کیتے ۔ اس پر جفرت ابو بکر نے فرمایا کہ تجربہ سے بیات
معلیم ہوئی کہ ہیں بیت المال سے اتنی مقدار زیادہ ہی ہے ۔ یو فرما کو جتن الملیہ نے چندروز ہیں جس کیا تھا اس کو
بیت المال ہیں داخل فرما دیا اور آئدہ کے لیے کہ اوا دیا کم بی تنواہ میں سے اتنے بیسے کم کر دیئے جائیں ۔
بیت المال ہیں داخل فرما دیا اور آئدہ کے لیے کہ اور دیکھ کر ایک مضنڈ اسانس لیا اور فرمایا ۔ مبادک ہو تجھ کو
درخت کے ساتے میں بیٹھا تھا آپ نے اس کو دیکھ کر ایک مضنڈ اسانس لیا اور فرمایا ۔ مبادک ہو تجھ کو
لے برند سے تو درختوں کے چل کھا تا ہے سائے میں بیٹھا ہے ۔ اور بغیر حساب وکتا ہ کے قیامت
میں منجات یا جائے گا کا ش! ابو بم بھی تھے مسائے میں درخت ہوتا اور تجھے کا المجاتا اور تھے گھا
بیرہ کے بہلویس اس کابال بن کر رہتا کہ بھی فرماتے اے کا ش میں درخت ہوتا اور تجھے کا المجاتا تا اور تھے گھا
لیا جاتا کہ بھی فرماتے میں تو گھا س ہوتا جس کو جانور کھا گیتے ۔
لیا جاتا کہ بھی فرماتے میں تو گھا س ہوتا جس کو جانور کھا گیتے ۔

اس اسمنی فرماتے ہیں کہ جب صرت اور کر النظامی کی تعربیت و توصیف کی جاتی تو فرماتے کے اللہ تو مجھ سے زیادہ میانا اس بیا حال ان تعربیت کرنے والوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ کے اللہ تو مجھ کوان کے گمان سے زیادہ اچھا بنادے اور میری جب برائی کو پینیں جانتے اس کو بخش دے اور ان کے کہ برمیری بھڑمت کیجوئے۔ کہ برمیری بھڑمت کیجوئے۔

ایک مرتبہ اپنے زمانۂ خلافت میں ملک نتام کی طرف ایک بشکر دوانہ فرما یا اوران کو دخصت کے لیے بست دور تک گئے یہ مقبول نے عض کیا کہ اے خلیفہ رسول اللہ آپ بیا دہ جل سہے ہیں ۔ اور ہم ہوگ سوار ہیں ۔ فرما یا میں ان قدموں سے اپنی خطا تیں بخٹوار ہا ہوں ، یہ سرے قدم اللہ کے داستے میں اُٹھ رہے ہیں ۔ سوار ہیں ۔ فرما یا کہ میں بائی بیان کرتا ہوں اس ذات کی جس نے اپنی مخلوق کے لیے کوئی داستہ اپنی معرفت کا ہنیں کھا رسول کے اس کی معرفت سے عاجز ہوجا تیں ۔

ال فرمایا بوتن الله کی مجبت کامزه حکولیّا ہے بھراس کوطلب دنیاکی فرصت نبیں ملتی اورانسانوں سے اس کودحت بوتی ہے۔

کی مرض و فات میں اوگ بیادت کو آئے اور کہنے لگے اسے طیفہ دسول الڈکسی طبسیب کو آپ کے لیے بلایا جائے فرمایا کر طبعیب تو مجھے دیکھ میکا ہے۔ لوگوں نے پوتھا پھر طبیب نے کیا کہا۔ فرمایا اس نے کہا" انی فعدال لما ادبید" دیس جرمیا ہے کروں توکون ؟ ۔)

کاٹا جا تاہے تراس کاسب بھی ہوتا ہے کہ اسٹے لایا گیا توفر مایا جب کوئی شکارما راجا تاہے یا کوئی درخت کاٹا جا تاہے تراس کاسب بھی ہوتا ہے کہ اس نے الٹرکی تبیع ضائع کردی۔

و بسااوقات اون پرسوار ہوتے اور مہارگرجاتی تواون کی کھلاکرا ترتے اور مہار نود اعلاقے۔ لوگ کہتے کہ صفرت آپ نے ہم کم میوں نہ دیا ہم اعلاقے یہ توفر ماتے کہ میرے جدیب بھی نے مجھے مکم دیاکہ انسان سے کھے سوال نہ کروں ۔

کاهال بیان فرمات تو کتے کوانسان دوم تر برنجاست سے کلا ہے ایوی ایسی کی کیمی خطبے میں انسان کی بیدائش کاهال بیان فرمات تو کتے کوانسان دوم تر برنجاست سے کلا ہے العین ایک مرتبہ صلاب بدر، پاپ کی شرمگاہ سے اور ایک مرتبہ شکم مادر تعنی مال کی شرمگاہ سے) اس وقت کیفیت یہ ہوتی تھی کہ شرخص اپنے آپ کو بخس مجھنے لگا تھا۔

وروي م

(۱) فرما یاکرتے تھے اے بوگو! خدا کے فوف سے دوؤ۔ اگر دونا نذا سے تو رونے کی صورت بناؤ۔

(۱) ایک روز لینے خطب میں فرما یا کہ وہ سین کہاں گئے جن کے چبر سے فوبھ بورت تھے یہن کواپنی جوانی پر ناز تھا۔ وہ با دشاہ کہاں گئے جفوں نے شہر آبا دیسے تھے۔ وہ بہا در کہاں گئے ہو میدان جنگ میں ہمیشہ غالب دہتے تھے یموت نے ان کو ہلاک کر دیا اوروہ قبر کی تا ریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔

(ا) فرما یا کرتے تھے فبر دار کوئی شخص کسی سلمان کو تقیر نہ تجھے کیوں کہ چھوٹے در مرکا مسلمان بھی التٰد کے نزدی بڑا ہے۔

(م) فرمایا کرتے تھے کہم نے بزرگی کوتفولی میں پایا اور تونگری کویقین میں اور وزت کو تواضع میں۔

(م) ایک روز خطیر بڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ پارسال گرمیوں میں میں نے تھا اے بنی کریم کی ایک روز خطیر بڑھنے نے لیے پھڑم مایا کہ آپ فرما تے تھے کہ اللہ سے گنا ہوں کی خشش اور دُنیا و آ فریت کی عافیت طلب کیا کرو۔

الله اکثریه دُعامانگاکرتے تھے کہ یا اللہ مجھے تی دکھلا اور تی کی بیروی کی توفیق نے اور مجھے باطل کی بیروی کی توفیق نے اور مجھے باطل کی بیچان دے اور اس سے بچنے کی توفیق دے اور تی وباطل کومیر سے اور پیشنتیہ نہ کرنا ۔ اور نہ میں ہوائے فتانی کا تابع ہوجاؤں ۔

(ع) افیروقت مین صفرت عائشه رفینی این دردانگیز مرت آمیز شعر پرها توفرمایایه نه کهو، بلکریه آبت براه « وجاءت سکو آلموت بالعجق فه لك ما كنت مند تحبید، یعنی آگئ عنی موت كوت كے ساتھ ۔ یکی ده بیز سے سے اوانیان تو محاکمات ا

ول فرمایاکرتے تھے کرسے سے بڑی مجھ داری تقوی ہے اورسب سے بڑی تماقت فسق وقجورہے

ادرسب سے بڑھ کرسچائی امانت ہے۔ اورسب سے بڑھ کر جھورط نیانت ہے۔ (۲) جب کسی کونصیحت کرتے تو فرمایا کرتے تھے کہ اگر تومیری وصیت مانے توکوئی چیز جو غائب ہو؛

موت سے زیادہ محبوب ندر کھناکہ وہ توہر صال میں آنے والی ہے۔

(ا) فرمایاکرتے تھےکہ آدی جب منیال زینول میں سے سی زمینت کی چیز پرانتر انے نگے توالٹو تعالیٰ اس سے اس دفت کی چیز پرانتر انے نگے توالٹو تعالیٰ اس سے اس دفت کی سے ناراض سے ہیں جب کے کہ دہ اس زمینت کی چیز سے باسکلیہ علیٰدہ نہ ہوجا ہے۔

#### हिंदू

#### عَدْ حَرَةُ خَلِيفَةُ عَالِينَ

### ﴿ وَمُن اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

حفرت صترین اکبر روان کے بعد آپ کی ہی تعیین سے صرت عسر علی خلیفہ وجانشین قرار بائے۔ اور امت کی ہرزے کی اور امت کی ہرزے کی ہی تعیین سے صرت عسر اللہ کی خلیفہ وجانشین قرار بائے۔ اور امت کی ہرزے کی ظاہری وباطنی ترقیات کی باگ آپ کے ہول امت کی ہرزے مرت عمرت اوق میں ایک آپ کے قبول خلافت کا واقع بھی عجیب ہے۔

ودونوں دربار نبوی سے مرتمت ہوئے۔ آپ کاسلدنسی اس طرح سے۔

عمر بن الخطاب بن فيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد التربن قرط بن رزاح بن عدى بن كعب بن لوى بن

غالب القرشى العددى بنى اكرم في المرم في كالمناه كالسب جاملتا ہے۔

معزت مسر والمنطقة في ولادت واقعهُ فيل سي تيرة السال بعد بوني - ستائن اللي عمر محتى كدا سلام مي داخل اوئے۔ان سے پہلے جالیس مردا درگیارہ تورتیں اسلام میں داخل ہوجیس تقیں۔

فيول اسلام كم معنون عرون عن اسلام لان كادا قديمي براعجيب ہے ۔ وه يدكدايك دوزكفار فيول اسلام كا معنون على م

كاكريكام ميں انجام دول كا يه كركتوارا على أور على ديئے واه مين تضرت سعد بن ابى وقاص ملے وريافت كياعركهال جارب ہو. كينے لكے ، محد اصلى الأعليه وقم) كي قل في كاريس بول د نغوذ بالله عفرت سعد نے فرمايا بنوائتم، بنوزہرہ، بنوعبرمناف تم کواس کے بدلہ میں قبل کردیں گے۔ اس جلدکوس کر خصر آگیا اور فرمایا کالیاسلوم ہوتا ہے کہ تو بھی بردین نعنی مسلمان ہے۔ آپلے تھے کو ختم کردول۔ یہ کہ کر تلوار عینے لی حضرت سعد علیہ اللہ نے یہ

كركد إلى ين سلمان بول تلوار نكالى -

ایک دوسرے برحملہ ہونے ہی کو تھا کہ صفرت سعد ریالی ہو ہے بھر پہلے اپنے گھر کی فرتولو بتری بن ور منونی دونول سلام قبول کرچے ہیں ۔ یس کو طیش میں آ گئے اورفور ااپنی بین کے گھر کئے دکھے کو اڑ بندہی اورخوت خب بالمنظيل ان دونول ميال بوى كوقران برهار به ين - آواز سن رحفرت خب اب النظيلي تومكان ہی میں جیب گئے۔ وہ محیفرس برآیات قرآن تھی ہول تقیں جلدی میں باہرہ گیا۔ بین نے کواڑ کھو ہے!س وقت حفرت عركے الحقامل كوئى بيز تھى بيسے إورى قوت سے بين كے سربرف مارى فون بينے لگا ف مايا ا پنی جان کی دھمن تو بھی بردین ہوگئی ، اندر گھریس آگردریا فت کیا۔ کیا کرسے سقے یہ آواز کیسی تھی بس کے تھی ؟ بہنوئی نے کہا آہی میں بات جیت کراہے تھے فرمایا اپنے دین کو چھوڈ کر دومرادین اختیار کرایا بہنوئی نے كاكراكروه دين برق بوتوكيا ترج ہے۔

بيسننا عقاكدان برب كاشا توط برس اورزين بركراكر توب مارابس نے آ كے بره كر بجانے ك

اله حضرت عرضی الله عند كے قبول اسلام كا واقعه و حكايات صحاب ين مجى طا خط كيا جاتے- ١٢ الله حفرت خباب رضى الترعند كاسلام لانے كاوا قعد" خكايات صحابة ميں دكھا جاسكتا ہے۔ ١٢ کوشش کی توانے مذرباس ذور سے تقیشرا داکہ تون کل آیا یہ بھی آخر کا دعمر کی بہتھیں ۔ کہنے گئیں عمر کیا یہ کواس وج سے ماداجا آ

ہے کہ اسلام ہے آئے یقینا ہم اسلام سے آئے جو تم سے ہوسکے وہ کرلو۔ اتنے میں حضر سے عمر الحقیقی کی نظر
اس صحیفہ قرآن پر پڑگئی جربا ہم ، ہی دکھا تھا ۔ کہنے سکے کہ مجھے بھی دکھلاؤاس میں کیا لکھا ہے ۔ بس نے کہا کہ تم باپک
ہواور نا پاک آدمی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ۔ حضر سے بست اصرار کیا مگر بسن نے بغیر وضو وغل کے وہ صحیفہ
ہواور نا پاک آدمی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ۔ حضر سے ہوئی اواسی میں سورہ طالعمی ہوئی تھی " اضفی انا الله لا
ہواور نا پاک اور میں نے میں اس کے واقعہ والصاحی اور کیا ہوئے ہوں اللہ ہوں کہ کی بندگی نیں
سوائے میرے سوتر میری بندگی کراور نماز قائم رکھ میری یا دگری کو ۔ تک پڑھا تھا کہ قالت بدل گئی ۔ فرمانے سکے۔
موائے میرے سوتر میری بندگی کراور نماز قائم رکھ میری یا دگری کو ۔ تک پڑھا تھا کہ قالت بدل گئی ۔ فرمانے سکے۔
مجھے بھی دربار نہوی میں ہے جاو۔

صنرت عباللّٰہ بن مود ﷺ فرما یا کرتے ہے کے محرکا اسلام لانامسلانوں کی فتح تھی اوران کی ہجرہے کمانوں کی مددھی اوران کی خلافت رحمت ۔

معرف می مرفعات الله الدری کا بخر بی اندازه بوتا ہے ۔ صفرت علی کرم اللہ وجد فرما تے ہیں کہ اقل اقل ہر مختص نے صفیہ طرفعات الدری کا بخر بی اندازہ بوتا ہے ۔ صفرت علی کرم اللہ وجد فرما تے ہیں کہ اقل اقل ہر شخص نے صفیہ طرفیۃ سے ہجرت کی گرجب صفرت عمی سے بیلے بجرت کی تواس شان کی کہ توار کے ہیں ڈالی اور کمان اور تھے میں لی، بڑی تعدادیس تیرسا تھ لیئے میں سے بیلے بحری اطبینان سے طواف کرکے نماز بڑھی۔ بھر کفار کے جمع کی طوف کئے اور فرمایا جس کا دل بیچا ہے کہ اس کی ماں اسے دوئے ۔ اس کی ہوی دانڈ ہو۔ بھر کفار کے جمع کی طوف کئے اور فرمایا جس کا دل بیچا ہے کہ اس کی ماں اسے دوئے ۔ اس کی ہوی دانڈ ہو۔ مقابلہ کرتا بیکن اس شجاعت اور به اور ور کے اور علان کر دیا کر چھوٹھی ہے کے گا کہ صفور ہے گئے اور اعلان کر دیا کر چھوٹھی ہے کہ گا کہ صفور ہے گئے اور اعلان کر دیا کر چھوٹھی ہے کہ گا کہ صفور ہے گئے تارہ کی کا وصال ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دول گا ۔ بلکہ صفور اقدی ہے گئے ذرفہ ہیں اور لینے دب سے ملاقات کیلئے تشریف کے کہ میں سے جو مسلمانوں کے بہال میں کھوٹھی ہوں کہ آپ کے کمالات ابھا عی ہیں۔ ایسے بہت سے امور میس کے جو مسلمانوں کے بہال

وراج

ا جماعی ہیں بکین بہت کم ایسے واقعات ملیں گے جن پر کا فروسلم سب ہی تفق ہوں۔ ہاں حضرت عمر کے کارناموں میں اس کی شالیں تلاش کرنا چا ہو تو ہزاروں واقعات ملنا بھی شکل منیں۔

أوصاف و مالات المعبد اورعدل وانصاف آج ومنول كازبان يرجى جارى بيل المعنت بسياست و الموصاف و معالات المعبد المرجد المعادى المعبد المعبد

دبدبه ونبیبت آپ کے زہرونقر کی نظریں بھی بمٹرت ہیں ۔ مثالًا چندوا قعات براکتفارکرتا ہول کہ احصار نہ ممکن ، نہ ہی پڑھنے کو فرصت ۔

آپ کی زندگی بآن جاہ وجلال بوشرة آفاق ہے نها بت فقیرانظی گرتے میں تین بیار کی ایک دفکر سے میں تین بیار کیا دیوند ہوتے ۔ ایک دفکر شخص نے تمام کرتے کے بیو ندشمار کئے تو چودم تھے۔ بسااوقات بیوند لگانے کے لیے کوئی کپڑانہ ملیا تو چڑکے کے کمڑے ہی کا بیوند لگالیا جا تا۔ ایک مرتبہ میں دونوں وزیرہ وزیرہ کا لیا جا تا۔ ایک مرتب میں نے کے درمیان چار پیوند لگ سے تھے۔ صرت زیر بن نابت رہی ہی کہ ایک مرتب میں نے سترہ بیوندان کے بیاس میں شماد کئے۔

ا دسترخوان بردوسالن کبھی نہ جمع ہونے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ صا جزادی حضرت صفیہ نے سالن کھنڈا ہونے کی وجہ سے اس برگھی ڈال دیا تو آپ ناراض ہوئے کہ بی برتن میں دوسالن کردیئے۔
سالن کھنڈا ہونے کی وجہ سے اس برگھی ڈال دیا تو آپ ناراض ہوئے کہ بی برتن میں دوسالن کردیئے۔
سال ایک مرتبہ جمعہ کی نماز کے لیے تشریف آوری میں دیر ہوئی تو ماخیر کی بیمعذرت فرمائی کہ کپڑا اس کوئی اور جنیں مقااس لیئے اسی کو دصویا جس میں دیر لگگئی۔

ايك مرتبه فرما ياكر حماب كااكر خوف نه جوتا تو يُصِنا بواكوشت كها تا ـ

جن لوگوں کو مجے کی زیارت تضیب ہوئی ہے وہ جانتے ہیں کہ عرب بیں گرمی اور شترت دھو۔

کی کیا حالت ہے گر صربت مرر الفیلیا کے لیے مدینہ متورہ سے مکر مکرمہ تک سی منزل پرخیمہ وغیرہ نہیں لگایا جاتا تھا۔

کیکرہ غیرہ کے سائے ہیں آپ کے لیے میٹرہ بچھا دیا جاتا اسی پر آلام فرما لیستے۔

آپ کے زمانہ میں ایک مرتبہ تحط پڑا اور نوماہ کٹ رکا۔ اس برآپ نے گھی اور گوشت کھانا ترک فرما دیا کہ بوز بار کو تو میستر نہ ہواور میں کھائوں۔ او ترم کھالی کہ ذرتیون کے بیل کے سوا کسی چیز سے دو ٹی نہ کھاؤل گائی کہ زیتون کا تیا کہ خرت استعال کرنے کی وجہ سے چہر و انور ہوا ٹرآگیا تھا اور اسی قبط میں دُعا فرما یا کرتے تھے کہ لیے انٹر میرے ہا حقوں اتر سے کو ہلاک نہ فرما۔ گھروں میں جاکر لوگوں سے ان کی ضرور بات دریا فت فرما تے اور میں جاکر لوگوں سے ان کی ضرور بات دریا فت فرما تے اور میں کی کرنے کہ اپنی ضروریات کو مجھ سے بیان کیا کرو۔

ک دونے کی یہ حالت بھی کہ گریہ ذاری کی وجسے ہیرہ پر آنسوؤں کی دوسیا ہ کئی بی بنگی تھیں نمازیں خوف سے اس فقد ردویا کرتے ہے کہ بیچھے تین صفول تک رونے کی آواز جایا کرتی تھی قرآن پاک کی تلاوت میں بین جن آیات پر دونے سے اتنا غلبہ ہوتا تھا کہ روتے دوتے دم گھٹے لگا تھا بیعب مرتبہ گرجا یا کرتے تھے فرما یا کرتے تھے کاش میں بجائے آدمی ہونے کے ایک بجرا ہوتا کہ مجھے ذیح کر کے کھا لیا جاتا بعض اوقات ایک تنکا ہا تھ میں سے کر فرطتے کاش میں بیتن کا ہوتا کہ بھی فرماتے کا ش میری مال نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا ۔

کونعقان پنجے۔ یتیموں اور بیواؤں کے لیے گئے کہتھاری دنیا کونقصان بنجے جائے یہ اس سے بہترہے کہتھاری آخرت کونعقصان بنجے جائے یہ اس سے بہترہے کہتھاری آخرت کونعقصان بنجے ۔ یتیموں اور بیواؤں کے لیے چھڑہ کے تقیاد میں آٹا بھرکرا پنی کمر پرلا دکر سے جاتے ۔ اگر کوئی درخواست کرتا کہیں اٹھا اوں توفرماتے قیامت کے دن میرے گنا ہول کوکون اٹھائے گا۔

ه آب کامقول تھاکہ کاش میں دُنیا سے الیبی حالت میں جاؤں کہ وہاں نہ مجھے کوئی اجرسلے نہ مجھے سے کوئی مطالبہ ہو۔

ابتدار منراح میں برت نی تھی۔ اس کا نیتبر تھا کہ ابتدار فلافت فاروتی میں لوگوں نے گھروں سے نکلنا مجھوڑ دیا تھا۔ یہ دکھ کرآ ہے نے ایک طویل خطبہ دیا۔ اس میں فرمایا۔ در لوگو امیں اس وقت تک سخت تھا۔ جب یک تم میں صنورا کرم ہے اور صفرت ابو کر رہا تھا۔ میں منروا کرم ہے تھا۔ اور صفرت ابو کر رہا تھا۔ میں من میں میں گراب میں تم برت شدد نہ کروں گا ، بلکر میری منحق صرف طالموں کے لیے ہے۔ لے لوگو ااگر میں نبی کرم میں گئی کی سرت کی منحالفت کر کے کوئی حکم دوں تو تم کی کرو گے۔ جب کئی مرتبہ میں جملہ ارشا دفر مایا تو ایک آ دمی توار لے کر کھڑا ہوا اور ہم تھ سے اشارہ کرتے کہا 'فعلنا ھے خوا کہ اور انجام افراد ہوا دیں گے۔ اس جملہ سے آپ پر ذرا بھر افراد ہوا بلکہ نوش ہوئے۔ حسل میں میں میں میں میری میری درائے ہوئے ورسے موال اور ہم تھے۔ وحل کیا گیا جب ملک شام گئے تو بوسیوں اس زیب تن فرمار کھا تھا جس میں کئی بیوندر نظے ہوئے تھے عوض کیا گیا جب ملک شام گئے تو بوسیوں اس زیب تن فرمار کھا تھا جس میں گئی بیوندر نظے ہوئے تھے عوض کیا گیا

کرآج بیودونصارلی کے بڑے بڑے علمارزیادت کرنے آئیں گے ان کوکیا خیال گذرے گا؟ فرمایا ہیں التٰرنے اسلام کے ذریع بوزت مے رکھی ہے۔ اباس سے ہماری بونت نہیں ہوتی۔

یہ واقعات ہیں آپ کے زہر کے انٹر کے ساتھ خوف کے اوراس کی قدرت کا ملر پرایمان کے۔ ورد جنت کی بنارت صنور باک ہے تھے اوراس مبنٹر بالجنت ہونے کے باو تو و کی بنارت صنور باک ہے تھے اوراس مبنٹر بالجنت ہونے کے باو تو و نوف تی کا اس قدر غلبہ تھا کہ صنوت صنایفہ ہے ہے دریا فت فرایا کرتے سے کہ صنوراکرم ہے تھے گئے نے تو میرانام منافقین میں نیس فرایا کہ یوکھ خوت مزدین ہے تھے کہ صنوراقترس کے ام برانام منافقین میں نیس فرایا کہ یوکھ خوت مزدین ہے تھے کہ صنوراقترس کے تھے۔

اسمان فالمراد المراد المرد الم

عَلَىٰ الْمُنْ الْمُلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال



### مُسْفَرُق وَاقْعَاتَ

ا تواضع کی صفت آب ہیں اس قدر کھی کہ اس کا ندازہ کرنے سے قتل انسانی عا بزہے یوب وجم کا بادشاہ بلکہ بادشا ہول کا فرما نروا اور اس میں اس قدر تواضع۔

فلیفہ ونے کے بعد منبر پر بوگئے تو منبر کے اس ذینے پر بیٹھے بس پر صفرت ابو کم جو ترقی النظافی پاؤل رکھتے کے تو منبر کے اس ذینے پر بیٹھے بس پر جھنے اب کہ محصرات ابو کم جو بائے جا س صفاح کے اور دین کے جا اس مقام پر مگر میل جائے جہاں صفریت کے پاؤل رہتے ہول۔
کے پاؤل رہتے ہول۔

س کھانے کا یہ حال تھا کہ اس وقت کوئی ادنی سخف بھی اس کھانے کو بروغبت کھاسکتا تھا میخرت ابورہ سے استحصری علیہ فی فرماتے ہیں کہ مین روٹیاں آب کے لیے آتی تھیں جن میں کھی روغن زیتون سکا ہوا ہوتا تھا کہی روٹیوں کے ہوا ہوتا تھا کہی دوٹیوں کے ساتھ دودھ ہوتا تھا۔ اور کھی سکھایا ہوا گوشت ہوکورٹ کرایال لیا جاتا تھا۔ اور کھی تازہ گوشت بھی میں تائیں۔

ایک مرتبرواق سے بچھ مہمان آپ کے پاس آنے بن میں صفرت برید بن عبداللر بھی ہتے ان دگوں سے آپ کا کھا نانہیں کھا یا گیا۔

نباس کایہ حال تھاکہ سال محر دوری جوڑھے بئیت المال سے لیتے تھے وہ بھی کسی موٹے اور کھرنے نبڑے
کے اوروہ بھی جب بھٹ جاتے توان میں بیوند لگاتے تھے اور پو ندجی کمجی چیڑے کے اور محجی ٹاٹ کے۔

(۵) قیام بئیت المقرس کے ذمانے میں آپ کا کرنہ بیشت کی جانب سے بھٹ گیا تو آپ نے کسی کودیا
کردھو دیے اور بیوند نگادے جنا نچہ ایسا ہی کیا گیا گراس کے ساتھ ہی ایک اور اچھے کیڑے کا نیا گرنہ بھی آپ کیلئے

بنادیاگیا اوردونول آپ کے سامنے بیش کئے گئے۔ آپ نے گرنتہ پر ہاتھ بھیرکر فرمایاکہ بیبت نرم کڑاہا در واپس کردیا اور فرمایاکہ میراوہی کُرنتہ اچھا ہے۔ اس میں سیدنہ نوب مذب ہوتا ہے .

ایک دوز فلاف معول گھر میں زیادہ دیر تک سے بحب باہر نکلے توفر مایاکہ دیراس وجسے ہوئی کہ میرے کیے توفر مایاکہ دیراس وجسے ہوئی کہ میرے کیئے تو ہوں کئے تھے ان کوئیں نے دھویا جب وہ ختک ہوگئے تو ہون کرتھا ہے باس آیا ہول دو مراکع انہ تھا کہ اس کوئین لیتے ) ہول ۔ اکوئی دو مراکع انہ تھا کہ اس کوئین لیتے )

ایک مرتبہ تقریبا ہے اس صحابہ کرام ہو جہا ہرین میں سے تھے مجد نبوی میں تہتے ہوئے۔ ان میں باہم صفرت عمرفاروق النظائی کے زہر کا تذکرہ تھا۔ کہنے لگے دکھوتوکسڑی وقیصر کی سطنت جس کے قبضہ میں باہم صفرت عمرفاروق النظائی کے زہر کا تذکرہ تھا۔ کہنے لگے دکھوتوکسڑی وقیصر کی سطنت جس کے قبضہ میں ہے۔ مزہر عرب عرب وعجم کے دفو دجس کے باس آتے ہیں اوراس کو اس حالت میں دیکھتے ہیں کہ اس کے لباس میں بارہ بارہ بیو ند لگے ہوئے ہیں ان سے کہنا جا ہیے کہ وہ اس لیاس کو بدل دیں۔ اچھاکم اس کے لباس سے بھی ایک ہیست ہوتی ہے اور کھانے کا بھی کوئی عمرہ انتظام کیا جا گئے۔ دونوں وقت وسیع دسترخوان بچھاکر ہے۔ اور جہا جرین وانصار حوان سے طفے آتے ہیں وہ ان کے ساتھ کھانے میں شر کے ہواکریں۔

سین کہی ہمت نہ ہوئی کر حفرت عمر فاردق رہے گئے گہتا، آخر سب کی دلتے ہوئی کر حفرت علی کار الشرد جرکے ہوئی کہ منتے ہیں۔ جنا مخیسب لوگ حفرت علی کرم الشرد جرکے ہاں گئے حضرت علی کرم الشرد جرکے ہاں گئے حضرت علی بھی ہے۔ دہ ای گئے حضرت علی بھی نے خرما یا کہ میں ایسی بات ان سے نہ کہوں گا۔ اعہات المونمین سے کہ لوانا جائئے۔ احضہ بینی کے جنرون کے دونوں احضہ بینی کہوں گی بھرت حفصہ بینی نے کہا کردہ مائیں گئے نیزیا یا اچھا میں کہوں گی بھرت حفصہ بینی نے کہا کردہ مائیں گئے نیزیا یا اچھا میں کہوں گی بھرت حفصہ بینی نے کہا کردہ مائیں گئی میں بھروگوں کے اصرار سے دونوں ام المونمین تشریف لے کئیں اور بڑی اچھی تھی رکے ساتھ حضرت عرفاروق بینی ہوں کا اور سول خلا بینی کی تنگی معیشت ذکر کرر کے ان دونوں کو بھی کرلا یا۔ اور فرما یا کہ سنو امیرے دوصا حب تھیں نے ان کوجوالت میں دکھا ہے اگریس اس حالت کے خلاف اختیار کروں تو بھر مجھ کوان کا ساتھ نصیب بنیں ہوں گئا۔ میں مائی دیا۔ میں حالت سے خلاف اختیار کروں تو بھر مجھ کوان کا ساتھ نصیب بنیں ہوں گئا۔ میں حالت حضرت فاروق کی آخر وقت تک رہی ذرا تغیر نہونے دیا۔

صرت ابوموسی استری علی سنے ایک روزئیت المال میں جھاڈو دی تو ایک درہم میں المال میں جھاڈو دی تو ایک درہم میں الفوں نے صفرت عمر علی کے سے ایک وجر باسکل بیتے ستھے دے دیا۔ آپ نے بیجے کے ہاتھ میں الفوں نے صفرت عمر الفیلی کے سی پوتے کوجر باسکل بیتے ستھے دے دیا۔ آپ نے بیجے کے ہاتھ

ذ كرمُ الك

یں درہم دکیے کر اوجھا توانفوں نے کہا کہ مجھے اوروٹی تے دیا ہے۔ اس پر بہت نا نوش ہوئے اوروہ درخم واپس کر سے حضرت ابوموسلے علیہ اسے فرما یا کہ ابوموسی ہما سے گھرسے زیادہ کوئی گھرتم کو ذلیل معلوم نہیں گا۔ ایسا ہی ایک واقعہ آپ کی ہوتی کا بھی ہے کہ وہ درهم کو مُعنہ میں رکھ کر روتی ہوئی بھا گیس مگرآپ نے مُنہ میں انگلی ڈال کرنکال لیا۔

آخریس ہے در ہے دوزے رکھ اکرتے تھے سواان پانچ دنوں کے جن میں دوزہ حرام ہے کی دن ناغر نہ کرتے تھے۔ ج کے لیے اپنی فلافت کے پہلے سال یعنی سلاھ میں تو صفرت عبار آئی بن عوف کو امیر ج بناکر جھیا تھا اس کے بعد بھیر ہر سال خود تشریف سے جا یا کرتے تھے۔ اپنی فلافت میں دن گرفی اور سلاھ میں جوان کی فلافت کا آخری سال تھا از واب مطہرات کو بھی ج کرانے ہے گئے سے ۔ رطبقات جلد س) عمر فاروق میں ایک اپنی فلافت میں تمین عمرے ادا کئے۔ ایک رحب سے لیے میں دور سرار جب سے لیے میں رطبقات جلد س)

ایک دوزسورهٔ اذا استسمس کورت تلاوت کرد سے بھے جب اس آیت برہنچے واذا لصحف نشرت و بروش مورگر بڑے اورکنی دن کا مساوی نظرت توبے ہوش ہوگر گر بڑے اورکنی دن بک البی حالت دبی کہ لوگ عیادت کو آتے تھے۔ ایک دن کسی گھرکی طرف گذر ہوا وہ خض نماز میں سورہ والطور پڑھ رہا تھا جب وہ اس آیت پر تینجے '' اِن عَذَا بَ رَبِكِ لواقع '' توسواری سے امرے اور دیوادسے ٹیک دیکر دیرتک بیٹھے رہے اس کے بعدا پنے گھر آئے توایک مہینے تک بیما درسے۔ لوگ دیکے کو آتے تھے اور بیماری کسی کی تجو میں نماتی تھی۔

 سے کہ رہی تھی کر دُودھ میں پانی ملاد سے ۔ اڑکی نے جواب دیا ۔ امّاں جان آپ کومعلوم ہنیں کرامیرالمونین کا کیا حکم ہے ؟ کہا امیرالمونین نے اعلان کرایا ہے کہ کوئی شخص دُودھ میں بانی مولائے ماں نے کہا کہ بانی مولائے ماں نے کہا کہ بانی مولائے ماں نے کہا کہ پانی مولائے ماں نے کہا کہ بانی ملاد سے بیماں پر تجھے نہ عمر دکھے ہے ہیں اور مذہی ان کا منادی ۔ اولی نے کہا ۔ خدا کی قسم میں ایسا ہرگز نہ کروں گی کرسا سے توامیرالمونین کی اطاعت کروں اور ان کے بیجھے ان کی نافر مانی ۔

ایس مرتبه صفرت محقیابین فرقتر رفیجی نے صفرت عمر رفیجی سے ان کی عذا کی نسبت بجه کما آپ نے فرمایا سجھے انسوس ہے کیا میں اپنے صفتہ کی نعمت دنیا میں کھالوں اور اس سے فائرہ بھی مال کرؤں۔

اللہ مفرت عبیدالتّد بن عران بن تعفی رفیجی منزماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صفرت عمر رفیجی کے بان کی مشک بھر کرا بنے کنر سے براعائی اس کے تعلق لوگوں نے کچے کہا تو فرمایا مجھے اپنا نفس اچھا نظر آنے لئے بان کی مشک بھر کرا بنے کنر سے براعائی اس کے تعلق لوگوں نے کچے کہا تو فرمایا مجھے اپنا نفس اچھا نظر آنے لئے بان کی مشک بھر کرا بنے کنر سے براعائی اس کے تعلق لوگوں نے کچے کہا تو فرمایا مجھے اپنا نفس اچھا نظر آنے لئے بیان کی مشک بھر کرا بنے کنر سے براعائی اس کے تعلق لوگوں نے کچے کہا تو فرمایا مجھے اپنا نفس اچھا نظر آنے لئے بیان کی مشک بھر کرا ہے کہا ہے۔

ایک مرتبہ صفرت عشر رہے ہاں کا کوئی لاکا کا کھی کرکے اور عمدہ کیڑے ہیں کرآپ کے ہاس آیا۔ آپ نے اسے بمال تک دُرتے سے مارا کہ وہ رونے سکا مصرت عفصہ رہائی ہیں سنے دریا فت کیا کہ آپ نے اسے بمال او فرما یا کہ بیں نے دیکھا کہ وہ اپنے نفس پراٹزار کا مقا میں نے چا کا کہ اس کے نزدیک اس کا نفس ذلیل و خوار ہم جائے۔

الم حضرت عباس المنظلة في مندمات بين كرس في صفرات مسر المنظلة كانتقال سايك مال بعدالله تعالى سيسوال كياكه الخفيل مجهي خواب بين دكه لاد سے - بنا الخج اليك سال بعد بين في المحاكه وه ابنى بينيا في سے بسيد ما ف كريس تقے بين في الم مير سے مال باب آب بر فوا بول - اب امرالمونين محقادی كيا حالت ہے فرمايا الجمی الجمی فارغ بوا بول - قریب مقاكم مركا مخت الوط جا آا و و ديران بوجا آلگريس في الت كورار مي بايا -

(على ایک مرتبه ایک مست آدمی کود کھی کہ جاس کو منزادی اس نے آپ کو بُرا بھلا کہ ایس موسی آئے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے بُرا کہنے پراس کو کمیوں چھوڑ دیا ؟ فرمایا اس کے بُرا جو اللہ کنے کی وجہ سے جھے اس پر عفقہ آیا۔ اگر میں اس کو مار تا تواہنے نفس کا خفتہ بھی لگا وُر مہااور مجھر کو بیرا چھا نہیں گھا کہ جی مالاول ۔ کری مالان کو اپنے نفن کی جمیت وغیرت کی وجہ سے مالول ۔

(۱) جب کسی آدمی کے بدن پر باریک پڑاد کھتے توا پنا در ہے کراس کی ٹیانی شروع کردیتے اور فرماتے کہ بیار کیک گیرسے ور توں کے لیے دہنے دو۔ وَرُقِي

وا صرت عمر الني كالمشورد عاب كدائدان باك رسول المنظية كم شهري محصروت عطا فرما اوراب واسترى شهري محصروت عطا فرما اوراب واسترى شهادت عطا فرما -

یہ چزبر وجب حیرت بھی کہ مدینہ منورہ جواسلام کا دارالخلافہ ہے اس میں شہادت کس طرح مل سکتی ہے۔ مگردل سے بہلی ہوئی دُعاکومسبب الاسباب کے لیے پوراکرناکیا مشکل تھا۔ کہ عین نما ذکے وقت مصقے پر جا نثاروں کے درمیان میں شہادت عطافرمائی۔

(٢٠) ايك مرتبه سيرالكونين في النظافي سيعم وكرن كا جازت جا بى تواب في في في اجازت و ايك ايك مرتبه سيرالكونين في النظافي المعان مجمع المع المعنى المع

(۱) حفرت مسر المنظمی کا عادت سر الفی کا گردت میں تشریف ہے اور میں کا دوروں کو دوروں کو میں تشریف ہے جاتے اور می کو دیکھتے کہ متوا تر دوروز تک گوشت خرید نے آر ہاہے تواس کی دُرتہ سے خریدے اور فرماتے کو اپنے بہیٹ کو اپنے بروسی کی اور دشتہ داروں کے لیے فالی نئیں دکھا جا سکتا مطلب یہ کہ بڑوسیوں کی بھی صرورت پوری کرتے دہا کرو۔ ہروقت اپنے ہی بیٹ کے دھند سے میں نہ سکے دہا کرو۔

کرتے رہا کرو۔ ہمرودت اپنے ہی بیسے سے دھدسے یں سے دہ کرو۔

(۲۲) فرما پاکرتے تھے کہ اگر حما ب کا خوف نہ ہوتا تو بھنا ہوا بکرا کھا تا۔

بااوقات کہی چیز کے کھانے کو دل چا ہتا تواس کوایک ایک سال تک ٹلالے کھا کرتے تھے۔

(۲۳) جب کی گوڑی پر گذر ہوتا تو فرماتے یہ ہے تھا دی وہ دُنیا جس کی چرص میں تم مے جاتے ہوا دراس پرد بھتے ہو۔

ہواوراس پرد بھتے ہو۔

رضى الله تعالى عنه وارضالا

عَلَىٰ وَعَلَّمُ الْمُعَالِّقُ الْمُعَالِّقُ الْمُعَالِّقُ الْمُعَالِّقُ الْمُعَالِّقُ الْمُعَالِّقُ الْمُعَال عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْمُعَالِّفُ الْمُعَالِّفُ الْمُعَالِّفُ الْمُعَالِّقُ الْمُعَالِّقُ الْمُعَالِّقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِّقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَال



# تَذَكرَة حَليقة ثالث وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَالل

یفلیفٹانی کے بعد تیسر سے خلیفہ ہیں جو اہل مشورہ کی قرار داد کے مطابق عزہ محرم کا معرض شنبہ کے روز مسند خلافت پرستقروشکن ہوئے۔

ما فظ نے اصابہ میں تکھا ہے کہ واقعہ فیل سے چھے سال بعد آپ کی بیدائش ہوئی ہی قول میح ہے حضرت ابو بمرصدیق و اللہ کا کر کے سے شرف براسلام ہوئے . اسلام قبول کرتے ہی حضور نبی کرم کی اپنی صابح ادی صرت وقید وقیقہ کا نکاح آپ سے کیا .

المحم من ارك والقنب الله المحم من الرك عُمّان مقا اور لقب ذوالتّورين واوريد لقت الله المحم من الرك عنهان مقا اور لقب الله عنه الله المحم من الرك المحم من المرك المحم من المرك المحم من المرك المحم من المرك المحم المرك المرك

صابخرادیوں رقیرادراتم کلنوم سے یکے بعد دیگرے آب کا نکاح ہوا حضرت عثمان رفیقی کے عسلادہ کوئی شخص ایسا نہیں جس کے نکاح بین کمی بنی کی دوبیٹیاں آئی ہوں۔ جب جفرت رقیم رفیقی کی دفات ہوئی تو بنی اگرم میں کا نکاح عشران کا میں میں کے نکاح میں ہواہے کا می کا نکاح عثمان سے کردوں ۔ جب حضرت ام کانوم فیلی کا بھی سے میں انتقال ہوگیا تو آپ نے فرمایا کہ میری اگرکوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثمان سے کردتا۔

ا حیار وشرم کامصدر ومخزن آب کی ذات تھی۔ بندمکان بین عُسُل کرتے اوصاف کے کمالات اوت کمالات اوت کی میار کی وجہ سے آب کاکٹر انہیں اثر تا تھا جغرات شخیین الفیانی کے

سامنے حضوراکرم ﷺ بے تکلف تشریف فرمارہتے تھے۔ کین حفرت عثمان کی تشریف آوری پر

ان كى حياركى وجرسے حضوركوانے كيرول كا بھى اہتمام رہتا تھا۔

کڑت تلاوت، کرّت بادت آپ کا فاص صدیقا۔ ہیشہ روزہ دکھتے جس روز شہر ہوئے۔ اس دن جی روزہ تھا۔ تمام رات تلاوت فرماتے تھے بشب کے اقل صدیمی طوری می دیر سوتے۔ ایک رکھت میں بورا قرآن پاک ختم فرما لیا کرتے تھے۔ باوجود نها بیت مالدار ہونے کے آپ کالباس اکر نها بیت معمولی ہوتا تھا۔ ننگی جار، با بخ درهم کی ہوتی تھی۔ ایک درهم تقریباً ساط سے تین آنہ کا ہوتا ہے لیکن صقر و فیرات کرنے میں بڑاکشادہ دل دکھتے تھے معمول تھا کہ ہرجمع کو ایک غلام آزاد فرماتے۔ اگر کی جمع کو اس معمول میں فرق آجا تا تو اگلے جمع کو اس کی قضا فرماتے۔

مالی امداد اسب کومعوم ہیں جی کی اس غزوہ کا نام جیش العُسرہ شکالت بیش آئیں۔ وہ قریق بب مداد اسب کومعوم ہیں جی کی اس غزوہ کا نام جیش العُسرہ شہور ہوگیا۔ اس موقد پر نبی اکرم ایک نے فرمایا کو بیش فرما دیں نبی کرم میں اسب کو بیش العبر اللہ بیش العبر اللہ بیش فرما دیں نبی کرم میں منبر پرتشریف فرما تھے۔ ان استرفیوں کو ایک ہا تھ سے دوسرے ہا تھ میں ڈالتے جاتے تھے۔ اور فرماتے جاتے تھے۔ "عثمان آج کے بعد کوئی عمل شکریں توکوئی منبر منیں۔

منافی کا ایسے کے بارہے میں حضور کا ارشادہے کہ ہرنی کے لیے کوئی ساتھی ہوتا ہے منافی کی اسماعتی جنت میں عثمان ہوں گے۔

(۲) ایک مرتبرار شاد فرمایا کوعثمان وہ پہلے فض ہیں جفوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے بعد مع اپنے اہل وعیال کے ہجرت کی۔

ایک غزوہ بین سلمانوں کی امداد کے لیے ہمت کچھ سامان دیا جس میں خوردونوش کی ہمت کھے سامان دیا جس میں خوردونوش کی ہمت کھے سی چنریس تھیں ہوئی تھیں۔ اس بوقعر برنبی کریم کے اسمان کی جانب التح اطاکر تین مرتبہ یفر مایا۔ لیے خدا میں عثمان سے داختی ہوں تو بھی ان سے داختی دہ ۔ نبی کریم کے فرمانے برصی ایہ نے بھی ہیں دُعا مانگی۔ فرمانے برصی ایہ نے بھی ہیں دُعا مانگی۔

وقات المحرف الم

و كرم ارك

السمیے العلیم ۔ ترجر: برکانی ہے بری طرف انکوالٹداوروی ہے سنے جانے والارپ بنی کرم کے ایک فتر کے تعلق کا طلاع بست بیلے دے چکے تھے ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حضوراکرم کے تعلق نے ایک فتر کے تعلق صحابرام سے تذکرہ کیا۔ اور حضرت عثمان کے لیک کی طرف اتبارہ کرتے ہوئے فرما یا کہ یہ ان فتر میں طلماً قتل ہوگا۔

محابرام سے تذکرہ کیا۔ اور حضرت عثمان کے لیک دوسری دوایت ہے ۔ اس میں صفرت صفرافیے کے لیک منے میں کہ ترمذی شریفی منے میں ایک دوسری جان ہے کہ قیاست مذات کی ایک دوسرے کا فون بہاؤ کے ۔

بیاں میک کرتم اپنے اما م کو قبل کرد کے اور آئیس میں ایک دوسرے کا فون بہاؤ کے ۔

رضى الله تعالى عنه وارضاه

مَالَحَةِ مِنْ الْمُعَالِمُنَا الْمَالَانَ الْمَالَانَ الْمَالِمُنَا الْمَالَانَ الْمُعَالِمُنَا الْمَالَانَ الْمُعَالِمُنَا الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْ



#### منتقرق واقعات

اس سے تو تھے سے اپنا برلہ لے ہے۔ اس نے آپ کا کان بروڑا تھا۔ اس سے تو تھے سے اپنا برلہ لے ہے۔ اس نے آپ کا کان بکڑا حضرت عثمان بنی رہے تی مرایا سختی کرکس قدر اچا دنیا میں برلہ ہے کہ اس کے بعد آخرت میں کوئی مؤاخذہ نہیں۔

س صرت مدلیفہ بن بیان رہے ہے دوایت ہے کہ صورا قدس کے پاس کی کو میں بیان مصرت عثمان کے پاس کی کو میں بیام دو بخرق بھرک میں جانے والوں کی امراد کریں ۔ صفرت عثمان کے پاس کی کو میں بیام دو بخرق بھرک میں جانے والوں کی امراد کریں ۔ صفرت میں کا معرمت میں کے آپ کی ضدمت میں ہیں کردیں ۔ آپ اپنے دست مبادک سے اسمیں او پہنچے کرتے ہے ۔ اور صفرت عثمان کے تق میں یہ دُما فر ماتے دہے ۔ اور صفرت عثمان اللہ تری کو تو نے جھرب کرکئے یا جن کو تو نے محفی دکھا اور دہ گناہ ہوآ مند ہم تھرے تیامت بک مسرز دہوں سب کو معا ف فرطئے۔ یا کھلم کھلا کیئے یا جن کو تو نے محفی دکھا اور دہ گناہ ہوآ مند ہم تھرب کو اسب کو معا ف فرطئے۔ یا کہم کھلا کیئے یا جن کو تو نے محفی دکھیا ہے ۔ اللہ تعالیات کے برادومہ خرمد کر میں عام مسلمانوں کو اس سے نفع حال کرنے کی اجازت دھی ہے ۔ اللہ تعالیات میں اس کو سیراب عام مسلمانوں کو اس سے نفع حال کرنے کی اجازت دھی ہے ۔ اللہ تعالیات میں اس کو میراب میں کر مطرب میں خرمد لیا اور عام مسلمانوں کو دیا ۔ اسکو بیتیس ہزار درجم میں خرمد لیا اور عام مسلمانوں کر داء۔ یسن کر صفرت عثمان بن عفان کھی ہے ۔ اسکو بیتیس ہزار درجم میں خرمد لیا اور عام مسلمانوں کر داء۔ یسن کر حضرت عثمان بن عفان کھی ہے ۔ اسکو بیتیس ہزار درجم میں خرمد لیا اور عام مسلمانوں کر داء۔ یسن کر حضرت عثمان بن عفان کھی کے اسکو بیتیس ہزار درجم میں خرمد لیا اور عام مسلمانوں کر داء۔ یسن کر حضرت عثمان بن عفان کھی کہ داکھ کے اسکانوں کے دیا تھر دیا ہے ۔ اسکو بیتیس ہزار درجم میں خرمد لیا اور عام مسلمانوں کر داء۔

عبدالله بن عبدالله بن سنداد ریس ایس کی میں نے مصرت عثمان نی الله کوان کے زمانہ کے دمانہ میں کہ میں ان میں کہ میں ان کے زمانہ میں کہ میں ان میں جمعہ کے دن منبر پر خطبہ بڑر ہے ہوئے دیکھا اس وقت جو اباس وہ بہتے ہوئے سقے اس کی فتیت چارہ یا بیج در هم سے زیادہ نہ ہوگی۔

ه صربت نبری رو کیهاکم پر کیس نے زمانه فلافت بین صرب عثمان رو کیهاکم پر کیلی کود کیهاکم پر کیلی کود کیهاکم پر کیلی بی بین بختی مقاور مگرزول کے نشانات انکے بلوس بن گئے تھے لوگ کہتے تھے کا میرالموسنین اوراس حالت میں رہتے ہیں؟

(۲) ایک روزا پیشخص حفرت عثمان رو کھی کے پاس گیا اور داستہ میں کسی اجنبی عورت پر اسکن طربی کی ۔ آپ نے فرمایا کر بعض لوگ میرے پاس اس حال میں آتے ہیں کدان کی آنکھوں میں ذنا کا اثر ہوتا ہے۔ پر کی ۔ آپ نے فرمایا کر بعض لوگ میرے پاس اس حال میں آتے ہیں کدان کی آنکھوں میں ذنا کا اثر ہوتا ہے۔

وروم

ایک شخص نے کہاکہ کیا حضور اکرم ایک ایک بعدوی نازل ہوتی ہے ؟ آپ نے فرما یاکہ نہیں بلک فراستایمانی سے بہا تین علوم ہوجاتی ہیں۔

فرمایا کرتے تھے کہ بندگ اس کو کہتے ہیں کہ احکام اللی کی حفاظت کرسے اور جو ممکنی سے کرے اس کو بُورا کرسے ۔ اور جو جھد کی سے کرے اس کو بُورا کرسے ۔ اور جو جھیاس کومل جائے اس پر راحتی ہوجائے ۔ اور جو بند سلے اس پر صبر کررہے ۔

فرمایاکرتے تھے کہ دُنیاک فکرکرنے سے تاری پیدا ہوتی ہے۔ اور آ فرت کی مشکرکرنے سے شخی پیدا ہوتی ہے۔

(ع) فرمایا کرتے بتھے کرمتھی کی علامت ہے ہے کہ اورسب لوگوں کو توسیحھے کہ وہ نجات با مبائیں کے اور اپنے آپ کوسمجھے کہ ہلاک ہوگیا۔

ا فرمایاکرتے تھے کہ دنیاجس کے لیے تیدفانہ ہو قبراس کے لیے باعن راحت ہوگی۔

(۱۱) فرمایاکرتے تھے کہ سب سے زیادہ بربادی بیہ ہے کہی کوبڑی عمر صلے اور وہ صف بر آخرت کی تھے تیاری نہ کرہے۔

و فالا من الما من الما من الما كان الما كان الموائين توجهي قرآن شريف كى تلادت ياسماعت سے

سا امام مالک رفظی سے دوایت ہے کہ ایک روز صرت عثمان رفظی کاگذر مقام من کوکب میں ہوا تو آپ وہاں کھڑے ہوگئے۔ اور فرما یا کھنقریب کوئی نیک شخص یماں دفن ہوگا۔ چنا کچرسب سے پہلے اس مقام برحصرت عثمان عنی رفظی وفن کئے گئے۔

الا مہمانوں کوئبیت المال سے کھانا کھلاتے توخوداس میں مشرکت نہ فرماتے بلکہ مکان پر بہنچ کر مرکہ سے کھانا کھاتے۔

(۵) جب قبرسان پرگذر ہوتا تو خوب دوتے ، یہاں تک کہ دار طبی آنسوؤں سے تر ہوجاتی کسی نے دریا فت کیا کہ آپ جبتت و دوز ح کے ذکر سے اتنا نئیں روتے جتنا قبر کے ذکر تذکرہ سے دوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ میں نے صنورا قدس کے لیے آگے کی ساری منزلیں آسان ہیں اوراگراس میں نجات نظی تواگئی نزلیں اس سے بجات نظی تواگئی نزلیں اس سے بھی بحت ہیں۔ اس کے بعد صنورا قدس کے بعد صنورا قد سے کھی کا ایک ارشا دنقل فرمایا کہ میں دیکھا۔

#### تَذَكَّرُهُ خَلِيفَهُ رَابِعَ

خلافت پڑھن ہوئے۔ آپ ہی کا ذکر خیراس جگمقصود ہے کے سلاسل جیٹنے میں حضور اکرم عظیمیں کے فیض کاظاہری سلسلہ آپ ہی سے ہے۔

معنی ای اسم مراک لفت اسلالترہ ایراب اورابوالحسن ہے بقب اسلالترہ آپ کا نام علی کنیت ابور اب اورابوالحسن ہے بقب اسلالترہ آپ کا نسب بیہ علی ابن ابی طالب

بن عبد المطلب بن المتم بن عبد مناف اورتيسري پشت مين تعنى عبد المطلب پرجاكرآب كانسب حصنور اقدس عِنْ الله الله المات على الله على الله على الماق الله على الماق الله الماق الله الماق الله الماق الله الم چوض جتنا دُور ہے وہ اتنا ہی خلافت کے اعتبار سے قریب ہے۔ اور نسب کے کاظ سے جو خص جتنا قریب ہے۔ خلافت یں اتنا ہی دورہے۔

ما فظابن مجرنے اصابیس تکھاہے کہ مجمع قول کے موافق آپ کی ولادت نبوت سے دس سال قبل ہوتی ۔ اور صنور النظیق ہی کی کودیس برورش یاتی ۔ اس کاظ سے صنوراقدس النظیق کے ان اخلاق اورعادات، طاعات وعبادات مين جتنا حفرت كل عنافي واللم والصال راج دوسرى عكراس كى نظير كمن الساب الساب كالنفاق ب كرهزت كالعمالين التين التي سے ہیں جفیں بچین میں ہی اسلام لانے کی سعادت عال ہوئی ۔البتداس میں اختلاف ہے کہ قبول اسلام کے وقت آپ کی عرکیا تھی مؤرفین نے آتھ، نؤ، دس ال کاعمر کا ہونا بیان کیا ہے۔ فرمایا کرتے تقے کس نے تمام لوگوں سے سات سال قبل نماز برھنا شروع کردی تھی۔

وفي المعرفي الله المام المان المام المان المام المان منبل كامقوله ب كرصر على رضي الله عن الله عن الله عن التي كما قتب عتنه منقول بيركسي

دوسرے صحابی کے استے مناقب منقول نہیں بعض مثاکے نے اس کی وجہ بہلائی ہے کہ بنوامیہ کے ذمانے علی حضائی ہے کہ بنوامیہ کے ذمانہ علی حضائی بین المرائی مناقب کی مناقب کی دوایات بکٹرت نقل فرماتے تھے ۔ اوراسی وجہ سے امام نسائی وغیرہ کو آپ کے فعنائل بین تقل رسائل تصنیف فرمانے کی حزودت ہوئی بشجاعت ، بها دری اور عمرکوں میں گھس جانا آپ کی مضوص صفات ہیں ۔ علوم ظاہر یہ و باطنیہ کی نشروا شاعت آپ کا خصوصی مشغلہ تھا۔

غزوہ نیمرس نی اکرم ﷺ کی زبان مبارک سے جب الشراور جب الرشول کا ہروانہ ملا۔
جس کی تقریب یہ ہوئی کہ اس غزوہ میں ایک روز صنوراکرم ﷺ نے ارشاد فرما یا کہ کل کو جھنڈا ایسے شخص کو ملے گا جوالٹواور اس کے رسول کو مجبوب کھتا ہے اورائٹراور رسکول بھی اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ اس ارشاد کے بعد باو ہود مکم حضرت علی کی آنکھیں آشوب کرتی تقیں بھر بھی حضور ﷺ نے جھنڈا آپ ہی کوم حمت فرما یا اور آشوب کے بیے اینا تعاب مبارک نگادیا جس سے وہ اچھی ہوگئیں۔

ہیں۔ عادت سرلفے تھی کرجب نماز کا وقت آتا توبدن میں کیکی دور جاتی ، چیرہ کاربگ زرد ہوجب آ۔ دریافت کرنے برفرمابا کرسے اس امانت کی ادائیگی کا وقت ہے جس کوحی تعالیٰ شانۂ نے آسما نوں اور زین وبہار برا آدا بگردہ اس کے مل سے عا بزہوگئے ۔ اور س نے اس کا تحمل کہا ہے۔

کمیل روست اور آب میں کہ میں ایک مرتبطرت علی میں اور ایک قربتان میں پنجے اور ایک قربتان میں پنجے اور ایک مقرہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا ۔ اے مقرہ والوا بوسید گی والو، اے وحشت اور تہنائی والوکیا مال ہے ۔ ہماری فرتویہ ہے کہ تھا رہے مرنے کے بعداموال آبس میں تقیم کر لیے گئے ، اولادیں پتیم ہو گئیں ۔ بیولول نے دوسر ہے شوہ کر لیے ۔ بی تو فرہماری ہے کچھا ابی بھی کھو۔ اس کے بعد حضرت کمیل رہے تھی کی مورد اس کے بعد حضرت کمیل رہے تھی کی مورد اس کے بعد حضرت کمیل رہے تھی کی مورد اس کے بعد حضرت کمیل رہے تھی کی مورد اس کے بعد حضرت کمیل رہے تھی کی مورد اس کے بعد حضرت کمیل رہے تھی کی ہے ۔ مورد میں اجازت ہوتی تولول کھتے کہ بہترین توشہ تقوی ہے ۔ مورد ماکر خوب دوسے اور فرمایا ایک بیل قرعمل کا صندو تی ہے اور فوت کے وقت ابی زندگی کے کیے ہوئے اور ماکر خوب دوسے اور فرمایا ایک بیل قرعمل کا صندو تی ہے اور فوت کے وقت ابی زندگی کے کیے ہوئے ایک ایک ایک بیل ترحمل کا صندو تی ہے اور فروت کے وقت ابی زندگی کے کیے ہوئے اور کرے اعمال معلوم ہو جاتے ہیں ۔

مادن المقال الضرت على منى نئود النظاف المساه من طيفه بنائے گئے اور تين دن كم بالج سالطيفہ المحارث الم المحارث الم الله المحال المحارث المحارث

www .ahlehaq. com

واقعہ کی اجمالی تاریخ یہ ہے کہ جنگ ہروان کے بعد مرکم عظر میں تین خارجیوں کا اجتماع ہوا عبدالرحن بن الجماع مروبن بھیر، برک بن عبدالشر، ان بربختوں نے آپس میں یہ طے کیاکہ صرت علی رضی لٹرونہ بھی ہے کہ اس موربن بھیر الشر، ان بربختوں نے آپس میں یہ طے کیاکہ صرت علی رضی الٹرونہ بھی ہے تھی کے قبل کی ذراری المجانی کی دراری المجانی کی دراری المجانی کی دراری المجانی کی درون کی اور برک نے صرت معاویہ کے قبل کی ذرم داری المجانی اور برک نے صرت معاویہ کے قبل کی ذرم داری المجانی اور وہ معاویہ کے قبل کی ذرم داری میں کا میاب ہوکر" خسوا لد نیا والا خریج" کا مصرات بنا اوروہ دونوں این مقصدیس نا کام ہوئے۔

بنی اکرم کی اس برنما دافته کی اطلاع بهت پہلے نے چکے تقے ۔ ایک مرتبہ نود حضرت علی سے فرمایا تھا الے علی ہیں است سے زیادہ شقی وہ تھا جس نے صفرت صالح النظامی امتول میں سب سے زیادہ شقی وہ سے جو تھا ری اس دار مھی کو تھا اسے سر کے فول پاؤل کا افتاح کی اور کی سب سے زیادہ شقی وہ ہے جو تھا ری اس دار مھی کو تھا اسے سر کے فول سے زیادہ شقی وہ سے جو تھا ری اس دار مھی کو تھا اسے سے زیکین بنا ہے گا۔

### من مرق وافعات

کے دے کوئی چیز تھی اور نہ ہی نہ اکرم کے پاس تھی۔ میں چلا جارہا تھا کہ داستریں ایک دینارہ اہوا کے دینارہ الہوا کے بیاس کھانے کے بینے کوئی چیز تھی اور نہ ہی نہی اکرم کے پاس تھی۔ میں چلا جارہا تھا کہ داستریں ایک دینارہ اہوا ملا بھوڑی دیر تو میں نے سوچا کہ ایسے اٹھا وس اٹھا وس ۔ آخر کا دمیں نے اسے اٹھا لیا کیونکہ میں اس وقت بڑی نگی میں تھا اس کو نے کر بازار گیا اور آٹا خرمد کر حضرت فاطمہ النظامی کے پاس سے گیا۔

95%3~

اوران سے روٹی پرکانے کو کھا۔ اعفوں نے آٹا گوندھنا سٹروع کیا ۔ مگر جوک کی وجسے ان کی کمزوری کا بیہ حال مقاکدان کی بیشیا نی کے بال آٹا گوندھنے کے برتن تک پہنچ رہے تھے۔ ببرحال اعفول نے وفئی کائی مال مقاکدان کی بیشیا نی کے بال آٹا گوندھنے کے برتن تک پہنچ رہے تھے۔ ببرحال اعفول نے وفئی کائی کے باس گیا اوراس واقعہ کی اطلاع دی ۔ آپ نے فرمایا کراس کو کھا لوکہ یہ انٹر باک نے م کورزق دیا ہے۔

من حفرت قبیں این ابی عازم و الله علی فرماتے ہیں کہ معزت علی رضی اللہ عنہ نے فرما یک عمل کی بدنست عمل کے مقبول ہونے کی طرف تقویٰ کے دریعہ سے ذیا دہ کوشنش کیا کرد تقویٰ کے ہوتے ہوئے کوئی عمل کے مقبول ہونے کی طرف تقویٰ کے دریعہ سے ذیا دہ کوشنش کیا کرد تقویٰ کے ہوتے ہوئے کوئی عمل محبی محقولا اللہ کا جا ماسکتا ۔ اوروہ علی حقول ایس مارے ہوسکتا ہے جو قبول کر لیا جا و ہے۔

اس دریا کا میں کو اجر سے کہ بی محف اللہ کی تقدیر پردا ضی ہوگیا تو تقدیر تو اس پر جاری ہی ہوجائے گیا کو اس دمنا مندی کا اس کو اجر سے گا۔ اور جو تقدیر اللی پردا ضی نہو تو تقدیر تو اس پر جاری ہوکر دہے گا۔ اس دمنا مندی کا اس کو اجر سے گا۔ اور جو تقدیر اللی پردا ضی نہو تو تقدیر تو اس پر جاری ہوکر دہے گا۔ اس دمنا مندی کا اس کو اجر سے گا۔ اور جو تقدیر اللی پردا ضی نہو تو تقدیر تو اس پر جاری ہوکر دہے گا۔ اس دمنا مندی کا اس کو اجر ہے گا۔ اور جو تقدیر اللی پردا ضی نہ ہو تو تقدیر تو اس پر جاری ہوگا۔ اس خوا کے گا۔

یے وہ ایاکرتے تھے کہ دُنیامردارہے اور اس کے جا ہنے والے کتے ہیں۔ للنابواس دُنیامیں سے کھے لینا ہواس دُنیامیں سے کھے لینا جا کہ کے ساتھ ملا مبلاکرے۔

علامتر الطبقات) مال مند الطبقات) دا فل نهیں و الطبقات)

فرمایا ایک مرتبری میست اہتمام سے یہ فرمایا تھا کہ اے علی تھا دے با رہے ہیں دوفریق ہلاک ہوں گے۔ ایک وہ فریق ہومجت میں افراط اور زیادتی کرے گااور ان باتوں میں میری تعربیت کرے گا۔ ہور دوسرافریق وہ ہلاک ہوگا ہو مجھ سے بغض دکھے گااور میرے سے عداوت رکھنے کی بنار پرمجھ پربہتان رکھے گا۔ اسٹلوۃ شرایف، والحد مد للہ اولا وا وا حسل الله تبارك و تعالی علیہ وعلی الله وصحب والتباعه اجمعین

مخرزكرياصري كانتطاوي في عنه





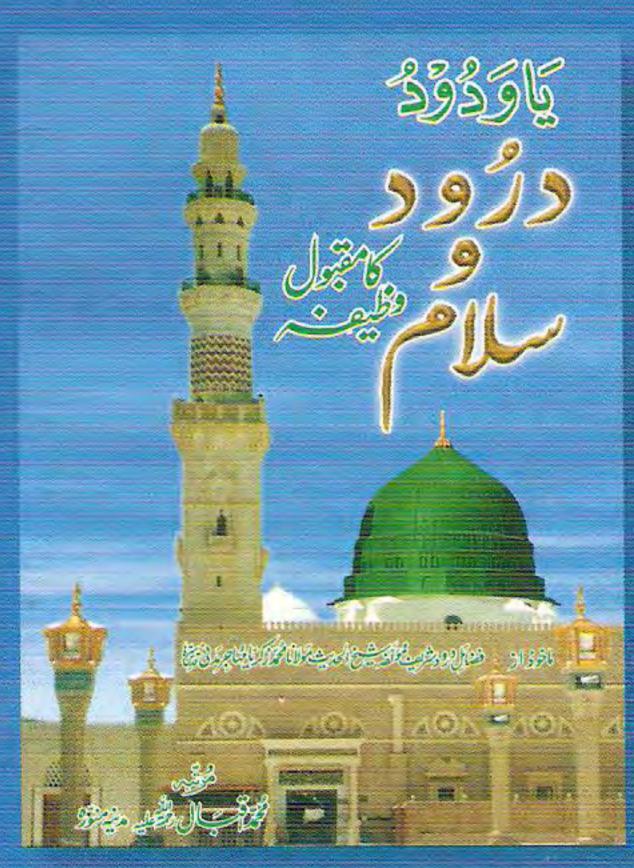

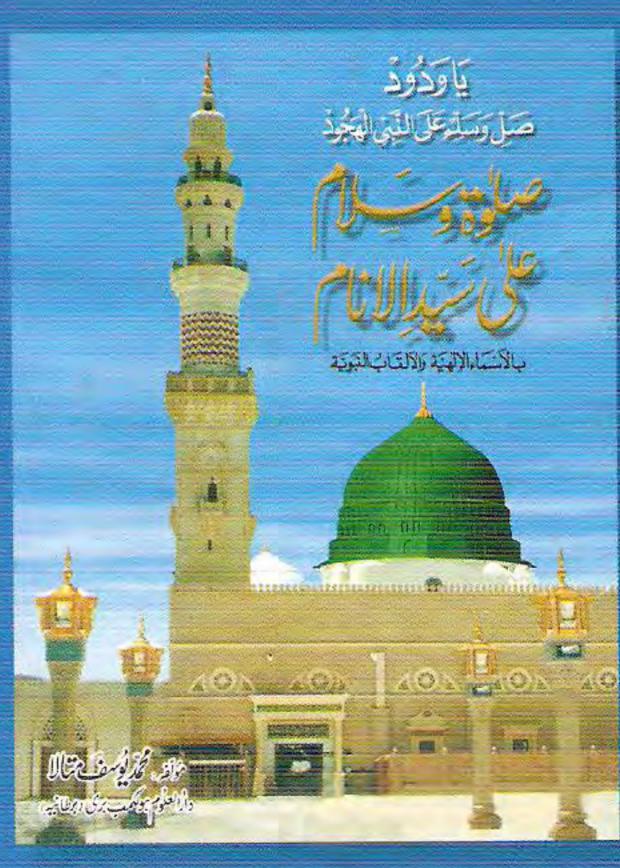

مُنْكُنْتُ بَنْ لَهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

رکان نبر ۱۳ الحمد رکان نبر ۱۳ الحمد نون: ۱۳۹۳ میر نون: ۱۳۹۳ میر www.ahlehaq. com تفسیم کننده: مولوی محرسکار